

www.abulhasanalinadwi.org



# Beloff II



ROOF BUILD



سُنِینْ لَ جَهِلْ خَلِی اِلْمَالِی لَا حِیَّ دارعرفات، تکیکلاں، رائے بریلی

<u>ֈ</u>

#### جمله حقوق نجق ناشر محفوظ طبع اول رمضان المبارك ٣٣٣ إه-اگست ٢٠١٢ء

کتاب :. اسلام اور علم معنف : حضرت مولانا سیّدابوالحن علی ندوی ترتیب : عبدالبهادی اعظی ندوی ترتیب : عبدالبهادی اعظی ندوی تعداد : ایک بزار (۱۰۰۰) تعداد : ایک بزار (۱۰۰۰) سینتگ : سیدهم کی هندی ندوی

#### ملنے کے پتے:

ابرائيم بك و يو، مدرسه ضياء العلوم ميدان يوردائي بريلي ابرائيم بك و يو، مدرسه ضياء العلوم ميدان يوردائي بريا بالمحنوك المنتبدة بندوه برود العلمية الجديدة ، ندوه رود لكهنوك المنتبية ا

نساشر: سیّداحمدشهیداً کیڈمی دارعرفات،تکیکلاں،رائے بریلی(یویی) www.abulhasanalinadwi.org

# فلرس

| ۷        | عرض ناشر                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| وانتحكام | دین وعلم کے درمیان ایک مقدس دائمی رشتہ کا قیام<br>(۱۳–۱۳) |
|          | ايك مقدس دائمي رشته كا قيام                               |
| ۱۵       | ا يك غير متوقع آغاز                                       |
| اك       | دین کے مزاج کانعین                                        |
| 14       | علم وآ گہی سے خا نف مذاہب                                 |
|          | علمی منتشرا کا ئیوں میں وحدت وربط                         |
|          | علم اوراسم الني كابا بهمي ربط                             |
|          | (mm-rm)                                                   |
| ra       | اس امت کا آغاز علم سے ہوا<br>www.abulhasanalinadwi.org    |

| ry                       | علم اوراسم میں جدائی کا نتیجہ                  |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| ۲۷                       | اعجاز قرآنی                                    |
| rA                       | اسم الہی کا سامیہ                              |
| rq                       | علم اللّٰد کا بہت بڑاانعام اوراحسان ہے         |
| ٣١                       | پورےنظام تعلیم میں کرم کاعضر شام ہونا چاہیے    |
| ن کی تباہی کا سبب بنے گا | جوعلم خداکے نام کے بغیر ہووہ انسانین           |
|                          | (ma-ma)                                        |
| - م                      | رب کے نام کے ساتھ تعلیم وتعلم                  |
|                          | علم تخریب کا ذریعه کیوں بنا؟                   |
| ٣٧                       | امت کارشتہ قلم کے ساتھ مربوط ہے                |
| ٣٧                       | بغيرعكم كيمسلمان مسلمان نهيس                   |
| ڑ ناضروری ہے             | علم کارشتہرب کے نام سے جو                      |
|                          | (rr-rg)                                        |
| ma                       | امت کی قسمت علم سے وابستہ ہے                   |
| rı                       | علم اوراسم                                     |
| ۳۲ <u></u><br>wwv        | بغیراسم کے علم ظلمت سے V.abulhasanalinadwi.org |

#### انسانیت کے زوال کا سب علم سے اللہ کے نام کا جدا ہونا (۳۲۸–۲۹۹)

| rr          | رنیاخطره سے دوچار کیوں؟                |
|-------------|----------------------------------------|
|             | انبانية كازوال                         |
| ന്മ         | مجھے ہے حکم اذاں لاالہالااللہ          |
| ry          | انسانی کمپیوٹر                         |
| ry          | در <i>ل عبر</i> ت                      |
|             | ماشاءالله کی کمی                       |
| ρΆ          | اسم البی کاسامیه                       |
| علم كانتيجه | ذات الہی سے غیرمر بوط                  |
|             | (ar-a+)                                |
| ۵ <b>٠</b>  | مسلمان تبھی علم سے بے نیاز نہیں ہوسکتا |
|             | روم و يونان كانقص                      |

علم اسلام سے اور جہالت جاہلیت سے جڑی ہے (۵۸-۵۳)

اسرار کا تنات منکشف ہونے کے اسباب .....

| ۶۳               | اسلام اور جامليت                     |
|------------------|--------------------------------------|
|                  | اسلام کے معنی                        |
| sr               | جاہلیت کامطلب                        |
| sr               | اسلام کے تقاضے                       |
| aa               | علماء کون ہیں؟                       |
|                  | علم كيسي حاصل ہو؟                    |
| ٢٥               | دینی مدارس کی اہمیت وافادیت          |
| ۵۷               | علم ہمارے لیے ضروری کیوں؟            |
| ۵۷               | شرك اور كفرى ففرت                    |
| ۵۸               | نسل نو کی تعلیم وتربیت کی فکر سیجیے! |
| رامت کی ذمه داری | دین وعلم کا دائمی رشته او            |
| (44)             | 1-09)                                |
| ۵۹               | اسلام اورعلم كارابطه                 |
| Ч+               | ىپلى وحى مىں علم قلم كا تذكره        |
| ١١               | تعلیم وتعلم کی ضرورت اوراس کا انتظام |
|                  | حفاظت قرآن كامفهوم                   |
|                  | فضلائے مدارس کا فرض                  |

www.abulhasanalinadwi.org

| ۲۳         | عوام کی فر مدداری                                    |
|------------|------------------------------------------------------|
| ام         | اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کے لیے دینی تعلیم کاانتظ |
| ار         | نبی امی (صفر کی شم کی بہر                            |
| •          | (25-42)                                              |
| ۲۷         | تاریخ عالم کاایک معمداور پہیل                        |
| Y9         | ايك تارىخى تضاد                                      |
| ۲۹         | نی اُمّی کی امت کاعلم سے اشتغال                      |
| ۷٠         | مولا نامحمود حسن ٹونگی <b>کا کارنامہ</b>             |
| <b>4</b> • | امت محمری کی علمی فتوحات                             |
| ۷٠         | ونیا کے قدیم نداہب کا حال                            |
|            | اسلام كامعامله                                       |
| ۷۲         | اسلامی کتب خانے                                      |
|            | ملت اسلاميه كاامتياز                                 |
|            | کتب خانوں کا کردار                                   |
| يت         | مسلمانوں کی عمومی تعلیم وتر ،                        |
|            | (AY-LM)                                              |
| <u> </u>   | اميول کي تعليم وتربيت                                |

| کم سے پہلے ایمان                                                                                                                                                                                                   | علم                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| تخرک اور ملی درسگاه                                                                                                                                                                                                | مټر                |
| قوش کے بجائے نفوس ۔                                                                                                                                                                                                |                    |
| لم دین کے لیے سفروہ بحرت                                                                                                                                                                                           | علم                |
| ین تعلیم اور دعوت کے لیے جدوجہد                                                                                                                                                                                    | و '                |
| پنے مشاغل کے ساتھ دین کی تعلیم اور خدمت                                                                                                                                                                            |                    |
| ر یق کار                                                                                                                                                                                                           |                    |
| انسانی علوم کے میدان میں اسلام کا انقلابی و تعمیری کر دار                                                                                                                                                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| (IMY-AZ)                                                                                                                                                                                                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                    | <b>2</b> ^4        |
| (IMY-AZ)                                                                                                                                                                                                           |                    |
| ندرت اور وضاحت کندرت اور وضاحت کادرت اور وضاحت                                                                                                     | زنم                |
| اسلامی)<br>عذرت اور وضاحت<br>نیائے قدیم کے عقا کد ، عقلیات اور اخلا قیات کے جائزہ کی ضرورت ۸۸                                                                                                                      | ر نه<br>پور        |
| دندرت اوروضاحت<br>عذرت اوروضاحت<br>نیائے قندیم کے عقا ئد ،عقلیات اورا خلاقیات کے جائزہ کی ضرورت ۸۸<br>نان قدیم اورد نیائے علم وعقل میں اس کا ساحرانہ وقائدانہ کردار ۸۸                                             | ر نه<br>یوز<br>فله |
| فدرت اوروضاحت<br>عذرت اوروضاحت<br>نیائے قدیم کے عقائد ،عقلیات اورا خلاقیات کے جائزہ کی ضرورت ۸۸<br>نان قدیم اور دنیائے علم وعقل میں اس کا ساحرانہ وقائدانہ کردار ۸۸<br>سفہ وعلوم ریاضیہ میں قدیم ہندوستان کا مقام  | زن<br>يوز<br>فله   |
| عذرت اوروضاحت<br>عذرت اوروضاحت<br>نیائے قدیم کے عقائد ، عقلیات اورا خلاقیات کے جائزہ کی ضرورت ۸۸<br>نان قدیم اور دنیائے علم وعقل میں اس کا ساحرانہ وقائدانہ کردار ۸۸<br>سفہ وعلوم ریاضیہ میں قدیم ہندوستان کا مقام | د ن<br>فل<br>امر   |

| 94           | یونان کے عقلی و مذہبی بحر ان کا سبب                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ۷۷           | ہندوستان میں دیوی دیوتا وُل کی <i>کثر</i> ت                           |
| 91           | اریان کی ندمبی انتها پسندی                                            |
| 99           | علم وحکمت کے مراکز میں اخلاقی پستی اور معاشرتی انار کی                |
| 1++          | يونان كااخلاقى انحطاط                                                 |
| 1+1          | ہندوستان کی اخلاقی حالت                                               |
| 1+1          | ابران کا اخلاقی زوال                                                  |
| ۱•۲          | علم وْكَرَى قائدا قوام كى حيراني وسرَّر دانى اورمنفى ومتضاد فليف      |
| ۰۱۰          | عملی وواقعاتی زندگی ہے دور بھری ہوئی علمی ا کائیاں                    |
|              | نبوی تعلیمات ہے دوری ان قوموں اور ملکوں کی حرمان تصیبی کا بنیا دی سبب |
| ٠١٠          | ······································                                |
| <b>*</b> ∠   | عقا ئدواعمال اوراخلاً ق وتدن كى اساس                                  |
| ! <b>•</b> ^ | نبوی تعلیمات میں تہذیب اخلاق اور تزکیہ وتربیت کی اہمیت                |
| 1+9          | آغوش نبوت کی تربیت یافته مثالی جماعت کی ایک جھلک                      |
| #*           | واقعہ جو خیال وتصویر سے زیادہ دکش ہے                                  |
| lir.         | وحدت اورتو حيد كأوا حدراسته                                           |
| ١٣           | كائناتى مظاہر ميں رشتهٔ وحدت كى دريافت                                |
| lle.         | حیات و کائنات کے نہم پر عقید ہُ تو حید کا اثر                         |
|              | www.abulhasanalinadwi.org                                             |

| ت اوراس کے فائد ہے | انفس وآ فاق اورا قوام وملل کے ماضی پرغور وفکر کی دعور      |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 110                | ••••••                                                     |
| ئی ۱۱۸             | عالمی ومنفرد علمی تحریک جواسلامی تعلیمات سے پیدا ہوا       |
| 119                | یورپ کے علمی خطار تقاء میں سب سے بڑاانحراف                 |
| لى معنى خيزى ١٢٠   | آ دمٌ کوخلیفه ہونے کی حیثیت سے اساء کی تعلیم اور اس ک      |
| ېمونگي ۱۲۱         | سب سے بڑی غفلت وجہالت جوتاریخ عالم میں ظاہر                |
| ITT                | اسلامی علمی تحریک کی پانچ خصوصیات                          |
| ITT                | ا-عالميت وانسانيت                                          |
| 17P                | ۲-عواميت وتموميت                                           |
| IFY                | ٣-حرکيت                                                    |
| 174                | ۴-عزیمت وجوال مردی                                         |
| 179                | ۵-علم نافع برخصوصی توجهاورز ور                             |
|                    | جب علوم وفنون کامنہیں آتے ،اورنجات دینے والا <sup>مع</sup> |
|                    | <i>~</i>                                                   |

ایکا ہم مکتوب (۱۳۳–۱۳۵)

#### بني لِنْهِ الْحَمْزِ الْحَبْمِ

# عرض ناشر

علم کی جوسر پرسی اسلام نے کی ہے کوئی دوسرا ند ہب اس کا عشر عشیر نہیں پیش کرسکتا، اسلام کا زندہ جاوید مجمزہ قرآن مجید ہے، اوراس کی سب سے پہلی آیت میں بڑھنے کا حکم دیا گیا ہے دنیا کی تاریخ اس کی گواہ ہے کہ سلمانوں نے اپنے دور عروج میں علم کے کیسے کیسے مراکز قائم کیےاور دنیا کوعلم ہے بھر دیا،اس دور کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہلوگوں نےعلم کی روشیٰ میں ترقی کےمنازل طے کیے،انسانوں کےاندرسیح انسانیت پیدا ہوئی اورعلم واخلاق کا جو گہرارشتہ تھا اس میں اور استحکام پیدا ہوا، اس کے آفاق میں اور وسعت پیدا ہوئی اور مسلمانوں نے اس میں ایسی ایسی باریکیاں پیدا کیں جن سے نئے نئے گوشے سامنے آئے۔ پھرائ علم کو جب یورپ نے سائنس اور نکنالوجی کے نام سے آگے بڑھانے کی کوشش کی اوراس میں اس کو بڑی کامیابیاں بھی حاصل ہوئیں تو اس نے علم کے لیے حدود و قیود متعین کردیے،اوراسلام نے اس کوجوآ فاقیت عطاکی تھی اس کے بالکل برخلاف اس کوخاص رنگ میں رنگنے کی کوشش کی جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ اعتدال قائم نہیں رہ سکا علم سے جو حقیقی فائدہ اٹھایا جاسکتا تھااس سے دنیا محروم ہوگئی، اورعلم کا اخلاق سے جورشتہ تھا وہ کاٹ دیا گیا،اس کے نتیجہ میں دنیا تباہی کے کنارہ پہنچ گئی ،ایک طرف تکنالوجی کےسہارے بڑے بڑے ہتھیار تیار کر لیے گئے،ایٹم بم ایجاد ہو گئے،اخلاق وانسانیت کے نقدان کی وجہ سے دنیا تباہی کے کنارہ کھڑی ہوئی ہے،اس کی وجہ بیہ ہے کہ پیلم ایسے ہاتھوں میں گیا جن کے پاس اس سلسلہ کی آسانی تعلیمات نہیں ہیں،سب سے زیادہ جو مذہب علم بیزار رہا ہے، وہ عیسائیت ہے، یورپ پرایک دوراییا گزراہے کہ علم حاصل کرنا ان کے مذہب میں جرم تھا، اورعلم حاصل www.abulhasanalinadwi.org کرنے والوں کوسخت سزائیں دی جاتی تھیں جس کی ایک تاریخ ہے۔

جب یورپ نے علم حاصل کیا تو اس کواپنے ندہجی اصولوں سے دستبردار ہونا پڑا ،علم کے میدان میں تو وہ آ گے بڑھتا گیالیکن اخلاقی اعتبار سے دیوالیہ ہوتا چلا گیا، مفکر اسلام حفزت مولا ناسید ابوالحن علی ندویؒ نے یہ بات اپنی تقریروں میں کئی جگہ فرمائی ہے کہ دنیا کے لیے وہ دن نحوس ترین تھا جب علم کی قیادت عیسائی یورپ کے ہاتھ میں آئی۔

حضرت مولا تا نے اپی تحریوں اور تقریروں میں علم وفکر کے آفاق روش کے ہیں،
انہوں نے بتایا ہے کہم کا اسلام سے کیا بنیا دی اور گہرارشتہ ہے، اور اسلام نے سلطرح علم کی سر پرتی کی ہے اور اس کے لیے کیے کیے رائے ہموار کے ہیں، اور پورپ نے انسانی دنیا کو کیا فقصان پہنچایا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں اور پھراس کا حل کیا ہے؟!ان موضوعات پر مولا تا کی مختلف تصانیف مستقل بھی ہیں اور ان کے علاوہ مولا تا کے قدیم مطبوعہ رسائل یا مجلّ ت میں بھی ان موضوعات پر خاصا مواد موجود ہے، مر کے الإمام أبسي المحسن مجلّ ت میں بھی ان موضوعات پر خاصا مواد موجود ہے، مر کے الإمام أبسي المحسن المندوی کی ذرمد اری تھی کہ وہ ان کو جع کر انے کا کا م انجام دے، مقام سعادت و مرت ہے کہ مرکز کے رفیق عزیز القدر مولوی عبد الہادی ندوی سلمہ نے اس کا بیڑا اٹھایا، اور اس موضوع پر علم اور اسلام کے نام سے یہ کتاب قارئین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت ماصل کررہے ہیں۔ عزیز القدر مولوی سیر محمد کی طاحت کے مراحل سرکے۔اللہ تعالی اس کو مفید بنا کے شکریہ ودعا کے حتی ہیں کہ انہوں نے طباعت کے مراحل سرکے۔اللہ تعالی اس کو مفید بنا کے اور فکر وعل کے در یکے اس سے کھلتے چلے جا کیں۔

بلالعبرالحي حنى ندوى دار عرفات، مركز الإمام أبي الحسن الندوي ٩/ رمضان المبارك <u>١٤٣٣</u>٨

# دین و علم کے درمیان ایک فلاس دائی شتکا قیا واستحکا ایک کی قسمت کودوسرے کی قسمت سے وابستہ کرنا

#### ایک مقدس دائی رشتے کا قیام

سیدتا حضرت محمد رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) کے ابدی احسانات اور آپ کی بعث و دعوت کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ نے دین وعلم کے درمیان ایک مقدس دائی رشته ورابطه پیدا کردیا، اور ایک دوسرے کے مستقبل اور انجام کو ایک دوسرے سے وابستہ کردیا، اور علم کی الی عزت افزائی کی اور اس کا ایساشوق ولایا جس پرکوئی اضافہ نہیں کیا جاسکا، جس کے طبعی نتیجہ میں اسلامی تاریخ میں الی علمی وصنیفی تحریک پیدا ہوئی کہ دین اور آسانی پیغام کے تحت قائم ہونے والی تہذیبوں اور دوسرے زمانوں میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔

اس کی ایک بڑی دلیل ہے ہے کہ سیدنا حضرت محمدرسول اللہ (صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم) پرنازل ہونے والی بہلی وتی میں خالق کا نئات نے نوع بشری کوعلم عطا کرنے کے احسان کا ذکر کیا ہے،اور اس میں قلم کواس کا عظیم وسیلہ قرار دیا جس سے علم کا تاریخی سفر وابسۃ ہے،اور جس سے تصنیف و تالیف کی عالمگیر تحریک جاری ہوئی اورعلم ایک فردسے ووسر فر و،ایک قوم سے دوسری نسل تک پہنچتا رہا، دنیا سے دوسری نسل تک پہنچتا رہا، دنیا سے دوسری قوم ،ایک زمانہ سے دوسرے زمانہ اور ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتا رہا، دنیا میں علم کی اشاعت اور انسانی ضرورت کے مطابق اس کی عمومیت کا فخر اس کو حاصل ہے اور اس کی گردش وجنبش سے مدارس وجامعات اور علمی اداروں اور کتب خانوں کی دنیا آباد ہے۔

میں کی گردش وجنبش سے مدارس وجامعات اور علمی اداروں اور کتب خانوں کی دنیا آباد ہے۔

حجال کی استری و علمی المعات اور علمی اداروں اور کتب خانوں کی دنیا آباد ہے۔

تھا کہ پہلی وجی کے ذیل میں ' قلم' کا ذکر بھی آسکتا ہے، کیونکہ بید دجی ایک انسان پر ایک انسان پر ایک ان پڑھ تو ہ ان پڑھ توم کے درمیان اور ایک بسماندہ علاقہ میں نازل ہور ہی تھی، جہاں وہ پار ہو چوب جس کا نام (قلم) ہے، سب سے زیادہ نادرونایاب شے کی حیثیت رکھتا تھا، اسی لیے عربوں کا لقب ہی (امّین ) پڑگیا تھا:

﴿ هُو اللَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّينُنَ رَسُولًا مَّنَهُمُ يَتَلُواْ عَلَيْهِمُ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمُ وَ يُعَلَّمُهُمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِ مُبِينٍ ﴾ (سورة المحمعة: ٢) " وبى توب جس نے امی لوگوں میں اضیں میں سے ایک پیمبر بھیجا، جوان کوالله کی آیتیں پڑھ کرنا تاہے، اورا نھیں پاک کرتاہے، اورا نھیں کتاب وحکمت کی با تیں سکھا تا ہے، درال حالیکہ بیلوگ پہلے سے کھلی ہوئی گرائی میں تھے۔"

قرآن نے یہودیوں کا قول نقل کیا ہے جومدینہ میں عربوں کے پڑوی تھے اور ساتھ رہنے کے سبب ان سے بخو بی واقف تھے، وہ کہتے تھے کہ

﴿ لَيُسَ عَلَيُنَا فِي الْأُمِّيِّنَ سَبِيلٌ ﴾ (آل عمران: ٧٥) "جمار او پراُميول (ان پڙھ عربول) كي باب ميس كوئى ذمددارى بى نہيں۔"

اوراس امت میں بھی وہ رسول (جن پروحی نازل کی جارہی تھی) اُمیت کاملہ سے متاز ہوئے ،اللہ تعالیٰ فرما تاہے:

﴿ وَ كَذَلِكَ أَوْحَيُنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنُ أَمُرِنَا مَا كُنُتَ تَدُرِي مَا الْكِتْبُ وَ لَا الْإِيْمَانُ وَالْكِنُ جَعَلَنْهُ نُوراً نَّهُدِي بِهِ مَنُ نَشَآءُ مِنُ عِبَادِنَا وَ إِنَّكَ لَتَهُدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسُتَقِيْهِ ﴾ (سورة الشورى: ٢٥) "اورائ طرح بم نے آپ کے پاس وی یعنی اپناتھم مُسُتَقِیْهِ ﴾ (سورة الشورى: ٢٥) "اورائ طرح بم نے آپ کے پاس وی یعنی اپناتھم نے بھیجاہے، آپ کونہ یخبر تھی کہ کتاب کیا چیز ہے اور نہ ہے کہ این (کیا چیز ہے) لیکن ہم نے اس (قرآن) کونور بنادیا ہے کہ اس کے ذریعہ سے ہم ہمایت کرتے ہیں، بندول میں سے جس کوچاہتے ہیں، اوراس میں کوئی شکن ہیں کہ آپ راہ راست ہی کی ہدایت کررہے ہیں۔'' ورسری جگر فرما تا ہے:

﴿ وَمَهُ اللَّهُ اللّ

السُمُبُطِلُونَ ﴾ (سورة العنكبوت: ٤٨) "اورآپ تواس (قرآن) يقبل نهكوئى كتاب پر هي بوت تقيم اور نه اين كوئى كتاب ) اپن باتھ سے كھ سكتے تھے، ورنديدناحق شناس لوگ شيدكا لنے لگتے "

#### ایک غیرمتوقع آغاز

غارحرامیں نبی ای پر بیرپہلی وجی اترتی ہے (جبکہ چیسوسال (۱) کے طویل وقفہ کے بعد زمین کا آسان سے بلکہ آسان کا زمین سے وجی ونبوت کے ذریعہ رابطہ قائم ہواتھا) تواس میں عبادت کا حکم اور اللہ کی معرفت اور اطاعت وغیرہ کوئی ایجانی، یا بتوں کے ترک کرنے یا جاہمیت اور اس کے عادات واطوار پر نکیرجیسی کوئی سلبی بات نہیں کہی گئی، اگر چہ بیسب باتیں اپنی جگہ پر اہم تھیں اور اپنے اپنے موقع پر ان کی وضاحت و تبلیغ کی گئی، بلکہ کلمہ کر (افسر آ) سے اس وجی کا آغاز ہوا:

﴿ وَفَرَأُ بِالسّمِ رَبِّكَ الَّذِي حَلَقَ وَحَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ هِ وَفَراً وَرَبُّكَ اللَّهُ مَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ (سورة العلق: ١-٥) وَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

اس طرح بیتاریخی واقعہ ظہور پذیر ہواجس نے مؤرخین ومفکرین کے غور وفکر کے لیے نئے اور وسیع آفاق مہیا کیے، اور بیاس حقیقت کا بلیغ اور واضح اشارہ تھا کہ اس نبی امی (صلی الله علیه وآلہ وسلم) کے ذریعہ انسانیت اور ندا ہب کی تاریخ میں ایک نیا دورشر وع ہوگا جو وسیع ومیق معنوں میں قرائت (خواندگی) اور پڑھنے لکھنے کا وسیع وترتی یافتہ دور اور علم کی حکمرانی کا عہدزریں ہوگا، اور علم ودین دونوں مل کرنی انسانیت کی تشکیل و کمیل کریں گے۔

<sup>(</sup>۱) پيطويل دت سيرناعيني (عليه على نيز الصلاقة والسلام) كې نيوت برگزري هي ـ Www.abulhasanalmadwi.org

مگراس (علم وتعلم) کا آغاز اس نبوت کی آغوش میں اور اس مالک کے نام سے ہوگا جس نے اس کا تئات اور انسان کو پیدا کیا ہے، تاکہ وہ اللہ کے یقین اور اس کی صحیح معرفت کے رنگ میں رنگا ہوا ور اس کی روشنی وگر انی میں اپنا سفر جاری ہے کا سکے، اس لیے فر مایا:

﴿ إِفْرَأُ بِاسُمِ رَبِّكَ الَّذِي عَلَقَ ﴾ "آپ پڑھے اپنے پروردگار کے نام کے ساتھ جس نے (سب کو) پیدا کیا ہے۔"

اس کے ساتھ انسان اپنی حقیقت اور خلقت کو بھی جانتا ہو، تا کہ اپنی ہستی کو نہ بھولے اور حدسے آگے نہ بڑھے ، اور علم وعقل ،صنعت وحرفت اور تنخیر کا ئنات کے سلسلے میں اپنی فتو حات سے دھوکا نہ کھائے ، اس لیے فر مایا:

﴿ عَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنُ عَلَقٍ ﴾ : "جس نے انسان کوخون کے لوٹھڑے سے بیدا کیا۔"
پھر قلم کی عزت افزائی کی اوراس کی قدر و قیمت بڑھائی، اورعلم وقر اُت اورتعلیم و
تربیت کے میدان میں اس کے کارنامے کا ذکر کیا، جس کا مکہ اور جزیرۃ العرب میں جاننا
آسان نہ تھا، جہاں وہ صرف چند آ دمیوں ہی کے پاس تھا، (۱) اسی لیے جزیرۃ العرب میں
پڑھے لکھے شخص کو "الکا تب" کہا جاتا تھا، اسی سیات میں فرمایا گیا:

﴿ أَلَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴾: "جس فقلم كورييه يقليم دى-"

پھرانسان کی اس صلاحیت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ دینی وکا ئناتی حقائق ،علوم و صالَع ،انکشافات وایجادات کی جدیدترین معلومات حاصل کرسکتا ہے،اوراپ علم کے حدود بردھا سکتا ہے،گران سب کا ماخذ ومصدر تعلیم الہی اور انسان کی الیی تخلیق ہے کہ وہ مجہول کو معلوم اور مفقو دکومو جو دکر سکے،اس لیے فرمایا گیا:

﴿عَلَّمَ ٱلإِنْسَانَ مَالَمُ يَعُلَمُ ﴾: "انسان کوان چیزوں کی تعلیم دے دی جنھیں وہ نہیں جانتا تھا۔"

<sup>(</sup>۱) قریش میں صرف سرّ ه آ دمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جیسا کہ شہور عرب فاصل ابن عبدر بداندلی نے اپنی مشہور کتاب "العقد الفرید" میں لکھا ہے، ملاحظہ ہو:۳۲۲، نیز "فتوح البلدان "للبلاذري ص ۲۰۷، بعض الوگول سن الفرید" کے استان المعالی کا الفرائے، گردہ بھی کھا پہر حال محدود ہی ہے۔

#### دین کےمزاج کاتعین

یے حضرت محدرسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر نازل شدہ پہلی وی اور سلسلہ وی کا نقطہ آ غاز تھا جس کا بعد کے تمام مرحلوں اور اس مزاج کی تعیین میں خاص وخل ہوتا ہے، اور علم وفن، دعوت وتحریک یا مکتب فکر پر حاوی ہوتا ہے، چنانچہ اس دین اسلام اور علم وحکمت کی دائمی رفاقت وہم سفری رہی ہے، اور بیدین ہمیشہ تحصیل علم کے انسانی جذبہ اور ان می مشکلات کے (جونسل وعقل انسانی اور ایک صالح تحدن کو در پیش ہوتی ہیں ) حل کرنے کی صلاحیت و قدرت کا ساتھ و بیتار ہاہے، و علم ہے بھی بیز اراور عقل کے مل حفل سے بھی خاکف نہیں ہوا۔

## علم وآ گھی سے خائف مداہب

کے مذاہب ایسے بھی ہیں جوعلم کی موت میں اپنی زندگی اور اس کی شکست میں اپنی فقع محسوں کرتے ہیں ،ان کی مثال اس حکایت سے بھتھ میں آتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایک بار مجھروں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے تیز ہوا کی شکایت کی کہ ہوا ہم پر بہت ظلم وُھاتی ہے، اور ہم اس کے ہوتے ہوئے موجو ذہیں رہ پاتے ،اور اس کے چلتے ہی ہم کو بھا گنا پڑتا ہے، اس پرسلیمان علیہ السلام نے فر مایا کہ مدعی علیہ کو حاضر ہونا چا ہے، چنا نچہ ہوا کو بلایا گیا، مگر اس کے آتے ہی مجھر غائب ہوگئے، اس پرفر مایا کہ ہم مدعی کی غیر موجودگی میں کیسے فیصلہ کریں؟ یہی حال بہت سے مذاہب کا ہے، ہندوستان کے بعض قدیم مذاہب اور ان کے متعدد پیشواؤں کے طرزع کی بھی اس کی متعدد شہادتیں فراہم کرتے ہیں۔

یورپ میں عیسائی کلیسا اور علم کی نزاع وکشکش کا قصہ تو بہت مشہور ہے، اور امریکی مصنف ڈریپر کی کتاب Conflict Between Religion & Science تاریخی دستاویزوں پر مشتمل بوی معلومات افزا کتاب ہے، (۱) یورپ کے قرونِ وسطی میں قائم ہونے والے تفقیقی محکموں اور تحقیقی عدالتوں (Courts of Inquisition) اور کلیسا کے ہونے والے تفقیقی کا مورک نہ ذہب وسائنس از ڈریپر، ترجمہ مولانا ظفر علی خاں بی اے۔ (علیگ) مدید میں میں کا میں سائنس از ڈریپر، ترجمہ مولانا ظفر علی خاں بی اے۔ (علیگ) مدید کا سائنس از ڈریپر، ترجمہ مولانا ظفر علی خاں بی اے۔ (علیگ)

www.abulhasanalinadwi.org

کشتگان ستم کی تعداد ہزاروں سے متجاوز ہے، ان لرزہ خیز سز اول سے - جوان عدالتوں نے سجویز کیس - آج بھی رونگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔

مسینی اعتقادات کی جانج کی بید نه بھی عدالتیں (Courts of Inquisition) جو رومن کیتھولک کلیسا کی جانب سے عہدوسطی میں اٹلی ،اسپین ، جرمنی اور فرانس میں قائم کی گئتھیں ،
الحاد کے الزام میں گرفتار افراد کوسفا کا نہ ہزائیں دینے کے لیے مشہور تھیں ،اسپین میں عربوں کے زوال کے ساتھ ۱۳۹۰ء میں ان عدالتوں کا نظم ونتی حکومت نے سنجال لیا تھا، ستر ھویں صدی سے ان کا زوال شروع ہوا، نیچولین نے ۱۸۰۸ء میں انھیں فتح کرنے کی کوشش کی لیکن ۱۸۲۰ء میں سے سے ان کا زوال شروع ہوا، نیچولین نے ۱۸۰۸ء میں انھیں فتح کرنے کی کوشش کی لیکن ۱۸۲۰ء میں سے میں چلتی رہیں ، یہ بہنامشکل ہے کہ کل کتنے میں بیچرقائم ہوگئیں ،اور ۱۸۳۵ء تک کسی نہ کسی شکل میں چلتی رہیں ، یہ بہنامشکل ہے کہ کل کتنے لوگ ان عدالتوں کی جھینٹ چڑھے ،لیکن ایسپولوگوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچتی ہے۔

تون ان عداموں کی جیست پر سے میں ایسے تو یوں کا تعداد لا ھوں تک بہی ہے۔ قرآن نے نازل ہو کرعلم کو ایساعر ووقار بخشا اور علماء کی ایسی قدر ومنزلت بردھائی جس کی سابقہ صحیفوں اور قدیم مذہبوں میں کوئی نظیر نہیں ملتی ، اور اس نے علم وعلماء کی ایسی تعریف کی جس کے ذریعہ اس نے انھیں انبیاء (علیہم السلام) کے درجہ کے نیچے اور تمام بشری درجات وطبقات کے اوپر پہنچا دیا ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

﴿ شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهُ لَآلِهُ إِلَّا هُو وَ الْمَلآَوِكَةُ وَ أُولُواْ الْعِلْمِ قَآئِماً بِالْقِسُطِ، لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ ﴾ (سورة آل عمران: ١٨) "الله كي وابى ہے كه وكى معبود نہيں ہے بجزاس كے، اور فرشتوں اور اہل علم كى (بھى گواہى يہى ہے)، اور وہ عدل سے انتظام ركھنے والامعبود ہے، كوئى معبود نہيں بجزاس زبردست حكمت والے كے "

﴿ وَ قُلُ رَّبٌ زِدُنِي عِلْماً ﴾ (سورة طه: ١١)''آپ کہے کہ اے میرے پروردگار! بوحادے میرے کے کہاہے میرے

﴿ فَمُلُ هَلُ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعُلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعُلَمُونَ ﴿ (سورة الزمر: ٩) ""آ ب كهيك كه كياعلم والا اور بعلم كهيس برابر بهى بوت بين؟"

﴿ يَسُرُفَعِ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمُ وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ (سورة المحادلة: ١١) و اللّٰدَم بين ايمان والول كاوران كِ خصي علم عطا مواسع، درج بلندكركاً "

﴿ إِنَّـمَا يَنْحُشَى اللَّهَ مِنُ عِبَادِهِ الْعُلَمْةُ اللهِ (سورة فاطر: ۲۸) "الله سے www.abulhasanalinadwi.org

ڈرتے توبس وہی بندے ہیں جوعلم والے ہیں۔''

حدیث نبوی میں آنخضرت صلی الله علیه و آله وسلم کے میہ چندا قوال کا فی ہیں: (فَضُلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضُلِيُ عَلَى أَدُنَاكُمُ) (۱): ''عالم كی فضیلت عابد پر ایس ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنی انسان پر ہے۔''

(إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنبِيَاءِ وَ إِنَّ الْأَنبِيَاءَ لَمُ يُورِّتُواْ دِيْنَاراً وَ لَا دِرُهَمًا، وَرَّتُواْ الْعِلْمَ، فَمَنُ أَحَذَهُ أَحَذَ بِحَظَّ وَافِي (٢) ' علاء انبياء كوارث ميں ،اورانبيائ كرام في من أخذَهُ أَحَذَهُ مَعْمَى مَيراث مِي چھوڑا ہے، توجس نے اسے حاصل كيا، اس نے براحمہ يايا۔''

علم کی اس قدرافزائی اورترغیب کے نتیجہ میں تاریخ اسلام میں ایساعلمی نشاط بلکہ ایسا جوش وجذبہ اورعلم کے لیے فدائیت وفنائیت کا ولولہ پیدا ہوا جس کے نتیج میں اس عالمی وابدی علمی تحریک نے سب سے بڑی زمانی و مکانی مسافت طے کی ، اور اس کی معنوی مسافت تو ان وونوں سے بھی برھی ہوئی ہے۔ (۳)

مشہور فرنچ مصنف ڈاکٹرلیبان اپنی مشہور کتاب (تدنِ عرب) میں لکھتا ہے:

دعر بول نے جومستعدی مخصیل علم میں ظاہر کی، وہ فی الواقع
حیرت انگیز ہے، اس خاص امر میں بہت ہی اقوام ان کے برابر ہوئی
ہیں، کین بمشکل کوئی ان سے بازی لے جاسکی، جب وہ کسی شہر کو لیتے تو

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في حامعه، أبواب العلم، باب ما حاء في فضل الفقه على العبادة(رقم ٢٦٨٥) وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبوداود في سننه(رقم ٣٦٤١) و الترمذي في جامعه(٢٦٨٢)

<sup>(</sup>٣) ان مسافق اورعلمی موضوعات کے تنوع کو جانے کے لیے ان کتابوں سے رجوع کریں جو مختلف زبانوں میں علاتے اسلام کی کتابوں کے تذکر کے پر مشتمل ہیں، بطور مثال چند کا ذکر کیاجا تا ہے: الفهر ست : ابن ندیم، کشف الطنون: حاجی خلیفہ جلی ، معدم المصنفین: علامہ محبود لوکی، (بیکتاب ساٹھ جلدوں میں ہیں ہیں ہزار صفحات اور چالیس ہزار صفین کے حالات کو محیط ہے )، الشقافة الإسلامية في الهند: مولانا سیدعبر الحی حنی (طبع ومثل)، تاریخ الأذب العربی: بروکلمان، تاریخ التراث العربی فواومر گین وغیرہ

ان کا پہلا کام وہاں مجد اور مدرسہ بنانا ہوا کرتا، بڑے شہروں میں ان کے مدارس ہمیشہ بکشرت ہوتے تھے۔

بخمن دلی تودیل جوسالیا و میں مراہے، بیان کرتا ہے کہ اس نے اسکندریہ میں ہیں مدرسے دیکھے۔

علاوہ عام مدارس تعلیمی کے بغداد، قاہرہ، طلیطلہ، قرطبہ وغیرہ بڑے شہروں میں دارالعلوم تھے، جن میں علمی تحقیقات کے کارخانے، رصد خانے، عظیم الثان کتب خانے، غرض کل مصالح علمی تحقیقات کا موجود تھا، صرف اندلس میں ستر عام کتب تانے تھے۔

مؤرخین عرب کے اقوال کے بموجب الحاکم ٹانی کے کتب خانہ میں جو رطبہ میں تھا، چھالا کھ جلدی تھیں، جن میں سے چوالیس جلدوں میں صرف فہرست کتب تھی، اس کے متعلق کسی نے بہت درست کہا ہے کہ چارسو برس بعد جب چارس عاقل نے فرانس کے شاہی کتب خانہ کی بناؤالی، تو وہ نوسو جلدوں سے زیادہ نہ جمع کر سکے، اور ان میں سے کسی بناؤالی، تو وہ نوسو جلدوں سے زیادہ نہ جمع کر سکے، اور ان میں سے کتب نہ بی کی ایک یوری الماری بھی نہتی۔''(۱)

#### علمى منتشرا كائيول ميں وحدت وربط

علم کے سیح مقصد کی طرف رہنمائی ادر اسے مثبت تعمیری ومفیدادر ذریعہ کھین بنانے کے سلسلے میں بعثت محمدی ادر دعوت اسلامی کے رول کی اس سے زیادہ اہمیت ادر قدر و قیمت ہے جواس نے علمی تحریک فعالیت دوسعت کے سلسلے میں ادا کیا ہے۔

علم کی کڑیاں بھری ہوئی بلکہ بسااوقات متضادتھیں ، علم طبعیات و حکمت دین سے برسر پریکار تھے، حتی کہ ریاضی وطب جیسے معصوم علم کے ماہرین بھی بعض اوقات سلبی والحادی نتیج نکالتے تھے، چنانچہ یونان کے علاء (جنھوں نے کی صدیوں تک فلسفہ وریاضیات میں ابنا

<sup>(</sup>۱) تدن عرب، اردور جمه از سيدعلى بلكراي ص ٣٩٩-٣٩٨

اقمیاز قائم رکھاتھا) یا تو مشرک تھے یا طور تھے، اور یونان کے علوم اور مدارک فکر دین کے لیے خطرہ اور طور بن کے لیے خطرہ اور طور بن کے لیے خطرہ اور طور بن کے لیے احسان تھا کہ اس نے ایسی وحدت قائم کی جوتما علمی اکا ئیول کومر بوط کردیتی تھی، اور اس کے لیے ایسا کرنا اس لیے آسان ہوسکا کہ اس کاعلمی سفر تھے نقطہ آغاز (Starting Point) سے ہواتھا، اس نے اسے اللہ برایمان، اس سے مدوظی اور اس پراعتماد کے ذریعہ اور ﴿ اِفُسِ اِللّٰهِ مِنْ اَللّٰهِ مِنْ اَللّٰهِ مِنْ اَللّٰهِ مِنْ اَللّٰهُ مِنْ اَللّٰهُ مِنْ اَللّٰهُ مِنْ اَللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اور اس براح اللّٰہ ہوائی کی صحت و خیریت کی ضانت ہو جاتی ہے، اسلام نے قرآن و ایمان کے فیض وضل سے ایسی محرف وجد سے کا انگشاف کیا جوتمام وحد توں کومر بوط کردیتی ہے، اور وہ وحد ت اللّٰہ تبارک وتعالیٰ کی معرفت ہے، جس کے بارے میں اللّٰہ نے اسے مومن بندوں کی تعریف کی ہے: معرفت ہے، جس کے بارے میں اللّٰہ نے اسے مومن بندوں کی تعریف کی ہے:

﴿ وَيَنَفَ كَرُونَ فِي حَلَقِ السَّمْواتِ وَ الْأَرُضِ رَبَّنَا مَا حَلَقُتَ هَذَا بَاطِلاً مَسُهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللْم

زمانهٔ ماسبق میں کا کناتی وحد تیں ( یعنی اس کے مظاہر اور حوادث وتغیرات ) انسان کو متضا دنظر آتے اور اسے جیرت واضطراب میں ڈالتے تھے، اور بھی گفر والحاد اور خالق عالم اور مد برکا کنات کے اور طعن واعتر اض تک پہنچاد ہے تھے، اسے دیکھتے ہوئے ایمان وقر آن پہنی ''اسلامی علم'' نے دنیا کوالی وحدت عطاکی جو کا کناتی وحد توں کو جمع کر دیتی ہے، اور وہ اللہ کا غالب ارادہ اور اس کی حکمت کا ملہ ہے۔

ایک جرمن فاضل ہیراللہ ہوفڈنگ (Harold Hofding) اس وحدت کی دریافت اور انسانی زندگی اور علم واخلاق کے تاریخی سفر میں اس کے مؤثر کردار کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے:

> ''ہر فدہب کا ایمان تو حید پر ہے، جس کا نظریہ یہ ہے کہ کا نئات کی ہر شے کی علت وجود ایک ہی ہے، (اس فکر سے لازمی طور پر پیش آنے والی مشکلات سے قطع نظر) یہ ایمان واعتقاد فطرت انسانی پر بڑا www.abulnasanalinadwi.org

مفیداوراہم اثر مرتب کرتا ہے، اوراس کے مانے والوں کے لیے بیعقیدہ رکھنا آسان ہوجاتا ہے کہ (بعض اختلا فات وتفنیلات سے صرف نظر کرتے ہوئے) عالم کی تمام چیزیں ایک قانونی وحدت میں منسلک ہیں، کیونکہ علت کی وحدت، قانون کی وحدت کا بھی نقاضا کرتی ہے۔ ازمنہ وسطی کے دینی فلفہ نے کثرت میں وحدت کا نصور لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا، جس سے غیر مہذب انسان طبعی مظاہر کی کثرت کے سبب اس سے غافل تھا، اوراس کثرت کے مشاہدہ میں اس کی علطاں و پیچاں رہتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں ان میں ربط ذاتی پیدا کرنے کا کوئی سر رشتہ نہ تھا۔"(۱)

اس طرح علم بامقصد، مفید، الله تک پنچنے کا ذریعہ بن گیا، اوراس نے اپنی کوشش انسانیت کی خدمت اور تدن ومعاشرہ کی سعادت کے لیے وقف کر دی، اور پیطر زِ فکر انسانی فکرومل کی دنیا پرسب سے بڑا احسان تھا، جس نے انسانیت کی قسمت بدل دی اور فکرِ انسانی کارخ تبدیل کر دیا، مغربی علاء نے بھی علوم وفنون اور انسانی فکر پرقر آن کے اس احسان کا ذکر کیا ہے، ہم ان میں سے یہال دوگو اہیوں پراکتفا کرتے ہیں۔

مشہور منتشرق مارگولیتھ (G. Margoliouth) جو اسلام کے خلاف اپنے تعصب کے لیے مشہور ہے، راڈول (J.M.Rodwell) کے ترجمہ قرآن کے مقدمہ میں لکھتا ہے:

> ''دنیا کے عظیم مذہبی صحیفوں میں قرآن ایک اہم مقام رکھتا ہے، حالانکہ اس قتم کی تاریخ ساز تحریروں میں اس کی عمر سب سے کم ہے، گرانسان پر جیرت انگیز اثر ڈالنے میں وہ کسی سے پیچھے نہیں ہے، اس نے ایک ٹی انسانی فکر پیدا کی اورایک شے اخلاق کی بنیا دڈ الی۔''(۲)

History of Modern Philosophy, p:5 (1)

<sup>[</sup>Rev. G.Margoliouth's in Introduction to The Koran, By J.M. (r) Rodwell, London (1918)

ایک اور منتشرق (Hartwig Hirschfeld) لکھتا ہے:

"نهم کواس پرتعب نہیں کرنا چاہیے کہ قرآن علوم کاسر چشمہ ہے، آسان، زمین، انسانی زندگی، تجارت وحرفت جن کااس میں ذکر کیا گیا ہے، ان پر متعدد کتابوں یاتفسیروں میں روشی ڈالی گئ، اوران پر بحث و مباحثہ کا دروازہ کھلا، اور مسلمانوں میں بالواسط مختلف علوم کی ترقی کا راستہ ہموار ہوا، اس نے صرف عربوں ہی پر اثر نہیں ڈالا، بلکہ یہودی فلاسفہ کو بھی اس پرآ مادہ کیا کہ وہ نہ ہی و مابعد الطبعی مسائل پر عربوں کی پیروی کریں، اور آخر کارعیسائی علم کلام کوعرب اللہیات سے جس طرح فائدہ پہنچا، اس کاذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

روحانیت کے میدان میں اسلام کی کوشش ند بہیات تک محدود نہیں رہی، یونانی فلکیات اور طبی تحریروں سے واقفیت نے ان علوم کی طرف متوجہ کیا، حضرت محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ذریعہ دنیا کو جو وحی ملی، اس میں اجسام فلکیہ کے گردش کرنے کا ذکران کی عبادت کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی نشانی اور انسان کی خدمت کے طور پرکیا گیا ہے، تمام سلم اقوام نے فلکیات کا بڑی کا میا بی کے ساتھ مطالعہ کیا، صدیوں تک وہی اس علم کے حامل رہے، اور آج بھی اکثر ستاروں کے عامرین عربی نام اور متعلقہ الفاظ مستعمل ہیں، یورپ میں عہد وسطی کے ماہرین فلکیات عربوں کے شاگر دیتھے۔

اس طرح قرآن نے طبی علوم کی تخصیل کی ہمت افزائی کی ،اورعمومی <sub>سی</sub> طور پر فطرت کے مطالعہ اورغور وفکر کی جانب توجہ مبذول کی۔''(۲)(۲)

# علم اوراسم الهي كابابهي ربط

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد المرسلين و حاتم المنبيين محمد و آله و صحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان و دعا بدعوتهم إلى يوم المدين، أما بعد! فأعوذ بالله من الشيطان الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ إِقُرَأُ بِالسَّمِ رَبِّكَ اللَّكُرَمُ، الَّذِي حَلَقَ، خَلَقَ، خَلَقَ، الْإِنْسَانَ مِنُ عَلَقٍ، إِقُراً وَرَبُّكَ الْأَكُرَمُ، الَّذِي عَلَقَ بِالْقَلَمِ، عَلَمَ الْإِنسَانَ مَا لَمُ يَعُلَمُ ﴾ (سورة العلق: ١ - ٥)

میں نے آپ کے سامنے سورہ علق کی ابتدائی آپتیں پڑھی ہیں، میں کہا کرتا ہوں اور میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار کہا ہے، اور بڑے بڑے دانشوروں کے جلسوں میں کہا، بروفيسرول كي جلسول ميں اورا يجوكيشن كانفرنسول ميں كہا كەغار حراء ميں سيدالرسل اورخاتم کہیں جمع کیے جاتے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آسان سے تارے توڑ کر لے آتے ہیں،اور بال کی کھال نکالتے ہیں،اور بڑی بڑی پہلیاں بوجھتے ہیں،اگران کوجمع کیا جاتااورکہاجاتا کہاہے فاضلو!اے دانشورو! ذرابیہ بتاؤ کہایک ایسے ملک میں کہ جوان پڑھ ہے، ناخواندہ ہے، Illiterate ہے، اور جس کواس نام سے یاد کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ يبودى كت تع: ﴿ لَبُسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيُّنَ سَبِيلً ﴾ (سورة آل عمران: ٥٧)، اوروه كيا كَتِ تَهِ اللَّهُ قَالُ فَمِ مَا تَا بِ: ﴿ هُ وَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمُ ﴾ (سورة المحمعة: ٢) 'وه ياك ذات جس نے أمّيو ل ميں انہيں ميں كا ايك رسول بنا كر بھيجا' ، توجس ملک کا خطاب، جس ملک کامشترک وصف ہو، پورے ملک کامشترک وصف اور نمایاں وصف جو کہ عنوان بنیا ہے، نام بنیا ہے، اور لقب بن جاتا ہے، دوا می ہے، اُن پڑھ ملک میں،
www.abunasanalinadwi.org

ائن پڑھ قوم کے اندر، ایک ناخواندگی کے زمانے اور عہد میں کہ اگر مکہ تمرمہ میں قلم وصورہ ہوا تا تو بڑی مشکل سے اور بڑی تلاش کے بعد شاید تین جا تھا مل سکتے ، ان حضرات کے نام آتے ہیں جو پڑھے ہوئے تھے، ورقہ بن نوفل وغیرہ کے، وہ انجیل وغیرہ پڑھ لیتے تھے، تو قلم وغیرہ وُھونڈ ھے جاتے تو شاید تین چا قلم سے زیادہ نہ ملتے ، اور وہاں کوئی کتب خان نہیں، کوئی درسگاہ نہیں، اور عرصہ سے وہاں کوئی نبی بھی نہیں آیا تھا، اللہ تعالی فرما تا ہے کہ بہت دنوں سے یہاں انذ ارکا سلسلہ، ڈرانے کا سلسلہ، ہدایت کا سلسلہ بھی نہیں پہنچا، اور اس کو پہلا پیغام ملنے والا ہے خدا کی طرف سے، اور خود ان کے کہ وہ پہلا پیغام ملنے والا ہے خدا کی طرف سے، خالق کا نئات کی طرف سے، اور خود ان کے خالق کی طرف سے، اور ہادی مطلق اور ہادی انسانیت کی طرف سے، تو آپ یہ بتا ہے کہ وہ کیا ہوگا؟ ذہن کیا کہتا ہے؟ قیاس کیا کہتا ہے کہ وہ پہلی آ بیتیں کیا ہوں؟ ان پہلے الفاظ میں کیا ہوگا؟ ذہن کیا کہتا ہے؟ گا اور کیا حقیقت بیان کی جائے گی؟

تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر دنیا کے صدہا کی تعداد میں بھی ایسے دانشور اور
ایسے دور کی کوڑی لانے والے اور پہلی بجھانے والے جمع ہوتے ، تو ان میں سے ایک بھی بینہ
کہتا کہ اس پہلی وحی میں قر اُت کالفظ آئے گا، پڑھنے کالفظ آئے گا، اس لیے کہ نہ فضا اس
کے لیے تیار ہے، نہ کان اس کے مشاق ہیں، نہ یہ چیز وہاں مانوس ہے، عقیدہ کی بات کبی
جائے گی، ہدایت کی بات کہی جائے گی، بت پرسی کو چھوڑنے کی بات کی جائے گی، خداسے
وُرنے کی بات کہی جائے گی، لیکن آپ سب کو معلوم ہے اور یہاں بڑے بڑے علائے کرام
بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو تفسیر وحدیث کا درس دیتے ہیں، اور سیرت نبوی پر بھی ان کی نظر ہے
بیٹے ہوئے ہیں، اور جو تفسیر وحدیث کا درس دیتے ہیں، اور سیرت نبوی پر بھی ان کی نظر ہے
کہ وہ پہلی وحی جونازل ہوتی ہے، اس کا پہلالفظ ہے: ﴿ اِفْرَا ﴾ پڑھ و۔

#### اس امت کا آغاز علم ہے ہوا

تو معلوم ہوا کہ اس امت کا آغاز علم سے علم صحیح سے ہونا ہے، اور علم صحیح سے ہی صحیح آغاز ہوتا ہے، اور اس میں بھی نبی امی پر پہلی وقی جو تازل ہوتی ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے:
﴿ إِفُرَأَ بِاسُمِ رَبِّكَ الَّذِيُ حَلَقَ ﴾ وپڑھے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا'،

www.abulhasanalinadwi.org

اس میں جوخاص چیز ہے وہ یہ ہے کی ملم واسم کا جوڑ ہے، وہ علم معتبر علم ہے، وہ علم علم نافع ہے، وہی علم معمار ہے، معمار انسانیت ہے، وہی علم ہادی کا نتات ہے، ہادی خلق ہے، وہی علم صلالتوں ہے، جہالتوں ہے، وحشتوں ہے، مظالم ہے، سفا کیوں ہے، نفس پرسی ہے، اور مادہ پرسی سے نکالنے والا ہے کہ جواللہ کے نام کے ساتھ مقرون ہو، اور وہ اللہ کے نام کے ساتھ ملا رہے، وہی علم معتبر ہے، علم ہی وہ علم ہے جو اسم رہ کے ساتھ ہو، جو بسم اللہ سے شروع ہو، اتنی بات تو ہم آپ جانے ہیں کہ بسم اللہ ہے شروع ہو، اتنی بات تو ہم آپ جانے ہیں کہ بسم اللہ ہے شروع ہونا چاہیے، جب بسم اللہ ہوتی ہے، تترب ماللہ الرحمٰن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمٰن ورحیم ہے، اور پھر اسے پڑھایا جاتا ہے، بی تو ہماری زبان میں واغل ہے، ہماری دیا کو جو نکا دینے والی چزھی کہ نبی ای پر، امت آمیہ کے درمیان اور جانک شرط والی چزھی کہ نبی ای پر، امت آمیہ کے درمیان اور بیل وی نازل ہور ہی ہے، وہ شروع ہوتی ہے افتہ آئیہ کے درمیان اور بیل وی نازل ہور ہی ہے، وہ شروع ہوتی ہے افتہ آئیہ کے درمیان اور بیل وی نازل ہور ہی ہے، وہ شروع ہوتی ہے افتہ آئیہ کے درمیان اور بیل وی نازل ہور ہی ہے، وہ شروع ہوتی ہے افتہ آئیہ کے درمیان اور بیل وی نازل ہور ہی ہے، وہ شروع ہوتی ہے افتہ آئیہ کے درمیان اور بیل وی نازل ہور ہی ہے، وہ شروع ہوتی ہے افتہ رائے سے کے درمیان جو بھی وی نازل ہور ہی ہی ہی ہوتی ہے افتہ کے درمیان وہ بیل وی نازل ہور ہی ہی ہی ہوتی ہے افتہ کے درمیان وہ بیل وی نازل ہور ہی ہوتی ہوتی ہے افتہ کے درمیان وہ بیل وی نازل ہور ہی ہی ہوتی ہوتی ہے افتہ کے درمیان وہ بیل وی نازل ہور ہی ہوتی ہے افتہ کے درمیان وہ بیل وی نازل ہور ہی ہوتی ہے افتہ کے درمیان وہ بیل وی نازل ہور ہی ہوتی ہوتی ہوتی ہے افتہ کے درمیان اسے میٹوں ہوتی ہے افتہ کے درمیان وہ بیل وی نازل ہور ہی ہوتی ہے افتہ کے درمیان ہور ہونی ہوتی ہے دو قرر اسے دو تو میں ہوتی ہے۔

## علم اوراسم میں جدائی کا نتیجہ

ہیں، جاپان کے دوشہروں ہیروشیما اور ناگاسا کی پرامریکہ نے جو بم گرایا، آپ اس کی تفصیلات پڑھیے، پچھلے اخباروں کے فائلوں میں یا پچھلی تاریخ میں، کہ ایک بم تفا، اورشہر کی شہر تباہ ہوگیا، اور آج بھی اس کا خطرہ ہے کہ کسی وقت بھی ایک تیسری جنگ چھڑ جائے، لیکن وہ دوجنگیں اس تیسری جنگ کے مقابلہ کوئی حیثیت نہیں رکھتیں، وہ قابل ذکر ہی نہیں ہوں گی، اس لیے کہ ان دونوں جنگوں کے موقع پر بھی ایسے آلات اور مہلک ہتھیار ایجاد نہیں ہوئے تھے جیسے اب ایجاد ہوگئے ہیں، یہ سب کس کی کرشمہ سازی ہے؟ کس کا متیجہ ہے؟

یہ نتیجہ ہے جس پر یورپ نے آج بھی غور نہیں کیا، اور ہم نے وہاں ان کے سامنے یہ بات ای لیے ہی، ان کو دعوت فکر دی، کہ یہ سب نتیجہ اس کا ہے کہ علم اور اسم میں جدائی ہوگئ، علم ہے لیکن اسم رہ نہیں ہے، سارا پڑھنا لکھنا، ساری تحقیقات، ساری ایجا دات، ساری فرہا نے ہیں، اور تحنین اور فرہا نئی میں اور تحنین اور تحقیقات، ساری ایجا دات، ساری فرہا نئی اور تحقیقات میں اللہ کے نام سے نیٹر وع ہوں، تجربہ گاہیں یہ سب کی سب چیزیں اللہ کے نام کے بغیر ہیں، اللہ کے نام سے نیٹر وع ہوں، نہ اللہ کے نام پرختم ہوں، بلکہ حقیقت میں اللہ کے نام کے مقابلہ میں، اللہ کے نام سے نواوت پران کی بنیاد ہے، اللہ کے نام کی تحقیر پران کی بنیاد ہے، اللہ کے نام کی تحقیر پران کی بنیاد ہے، اللہ کے نام کی تحقیر پران کی بنیاد ہے، اللہ کے نام کی تحقیر پران کی بنیاد ہے، اللہ کے نام کی تحقیر پران کی بنیاد ہے، اللہ کے نام کی تحقیر پران کی بنیاد ہے، اللہ کے نام کی تحقیر پران کی بنیاد ہے، اللہ کے نام کی تحقیر پران کی بنیاد ہے۔

#### اعجاز قرآنی

ای لیے آج ساری کا نئات، ساری نوع انسانی اورساری دنیا کی آبادی اس وقت خطرے کے بالکل دہانے پر کھڑی ہوئی ہے خطرے کے بالکل دہانے پر کھڑی ہوئی ہے، ایک ایسے غار کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے جس میں گرنے کے بعد پھر دوبارہ اس کوزندگی نہیں مل سکتی، تو یہ اعجاز قرآنی ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی امی پر جواپی پہلی وحی نازل فرمائی، وہ ان لفظوں کے ساتھ فرمائی: ﴿ اِفْرَا ﴾ لیکن ﴿ اِفْسَرا اُلْ اِلَ اِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

اس وقت شام کی تاریخ پڑھیں، آپ گبن کی تاریخ ( Fall of Roman Empire ) پڑھیں، آپ ( Fall of Roman Empire ) پڑھیں، آپ ( Fall of Roman Empire ) پڑھیں، آپ مغربی مصنفین کے قلم سے لکھی ہوئی یورپ کی تاریخ پڑھیں، یا سامانی تاریخ پڑھیں، تو آپ کومعلوم ہوگا کہ علم کے دریا بہدر ہے تھے، اورعلم کے وہاں خزانے گھے ہوئے بھے، کتابیں بھی کھی جاری تھے، اورعلم مرب سے خدائی ہوگی تھی، کتابیں بھی کھی جاری تھیں، لیکن اسم رب سے جدائی ہوگی تھی، علی میں اوراسم میں فصل پیدا ہوگیا تھا، اس کا نتیجہ بیڈکلا، نگل رہا ہے کہ دنیاروز بروزخطرے سے قریب ہور ہی ہے، اورخود کئی پرآ مادہ ہے، یعنی کہا جائے کہ نوع انسانی خود کئی کرنا جا ہی ہے، بیسب نتیجہ ہے اسم رب سے جدائی کا۔

## اسم الهي كاسابيه

الله تعالی نے اس علم کی تلقین فر مائی ہے اور اس علم کوا حسان بتایا ہے، احسان کے طور پر
اس کا ذکر فر مایا ہے، اور اس امت کی بنیا دعلم پر رکھی ہے قیامت تک کے لیے، جواسم کے
ساتھ مر بوط ہو، جواس سے جدانہ ہو، علم اور اسم دونوں ساتھ چلیں، بلکہ علم اسم کے سابیدیں
ہو، جب تک علم اسم کے سابیدیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کے پاک ناموں کے سابیدیں ہوگا،
اسی وقت تک و علم فائدہ مند ہے۔

الله کا الله کا اسائے حتی میں سے ہرنام ایک پیغام رکھتا ہے، ہرنام ایک علم کا خزانہ رکھتا ہے، علم کا خزانہ رکھتا ہے، اور سمندر کی بھی کیا حیثیت ہے، الله تبارک و تعالیٰ کے اسائے حتی میں سے کسی نام کو لے لیجے، اس پرغور کرنے کے لیے، اس کی و سعتوں کو سمجھنے کے لیے، اس کی گرائیوں کے بیجے، اور اس کی کارفر مائیوں کو سمجھنے کے لیے، اور اس کی کارفر مائیوں کو سمجھنے کے لیے، اور اس کی حیات بخشیوں کو سمجھنے کے لیے سال دو سال نہیں، پوری عربھی کافی نہیں ہے، وہ ایک ایک اسم جو ہوہ کتب خانہیں، بلکہ ایک پوری دنیا، اور دنیا سے برخ ھرکے ہے، اللہ کے ہرنام، اس کے نانوے نام، جن میں سے بہت سے آپ کو یا دہوں گے، اگر آپ اس میں غور کریں، اور اس کے اسائے حتی کی شرح و تقییر میں جو کتا ہیں کھی گئیں، ان میں اگر آپ غور کریں، تو اس کے اسائے حتی کی شرح و تقییر میں جو کتا ہیں کھی گئیں، ان میں اگر آپ غور کریں، تو www.abulhasanalinadwi.org

آپ کومعلوم ہوگا کہ ایک اسم کے معنی کیا ہے؟ رب میں کیا کیا ہے؟ رحیم میں کیا کیا ہے؟ اور تھیم میں کیا کیا ہے؟ عزیز میں کیا کیا ہے؟ خالق میں کیا کیا ہے؟ رؤوف میں کیا کیا ہے؟ اور ای طریقے سے سارے اسائے حتی ہیں۔

#### علم الله کابہت بڑاانعام واحسان ہے

ہم سب اپ بچوں کی ہم اللہ اسی سورہ علق سے کراتے ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کو شاید غور کرنے کا موقع ملا ہو، ہیں کوئی فخر کی بات نہیں کہتا، نہ کسی کی تحقیر کرتا ہوں، لیکن جب کوئی چیز رواج ہیں آ جاتی ہے، تو اس پرغور کرنے کا پھر رواج نہیں رہتا، جیسے ابھی ہمارے عزیز سلمان نے بتایا کہ سجہ جانے کے لیے ایک دعا ہے اللّٰہ ہم افتت کے لیے اُبُواب رَحُمتِك، اور باہر نگلنے کی ایک دعا ہے: اَللّٰه ہم اِنْہُ اللّٰه ہم اللّٰه ہم اللّٰہ اللّٰہ ہم اللّٰہ اللّٰہ ہم اللّٰہ اللّٰہ ہم اللّٰہ ہم اللّٰہ ہم اللّٰہ ہم اللّٰہ ہم اللّٰہ ہم الل

تو ہم بچوں کو ہم اللہ اسی سورت سے کراتے ہیں، لیکن کتنے آدمی ہیں جنھوں نے سوچا کہ بیاللہ تبارک وتعالی کیوں فرمار ہاہے: ﴿ إِفُ رَأَ بِسَاسُم رَبِّكَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَقَ مَعَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ ﴾ ، اس میں بھی ایک بہت پیدا کیا، اور پھراس کے بعد بیفر مادیا: ﴿ حَسَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ ﴾ ، اس میں بھی ایک بہت بودی حکمت ہے کہ اس بڑھے کے ساتھ مغرور نہیں ہونا چاہیے، بڑھ کرینہیں جھنا چاہیے کہ ہم بودی حکمت ہے کہ اس بڑھے کے ساتھ مغرور نہیں ہونا چاہیے، بڑھ کرینہیں جھنا چاہیے کہ ہم عالم بن گئے ، ﴿ حَسَلَقَ اللّهِ إِنْسَانَ مِنُ عَلَقَ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

مَبِين، وه الله تبارك وتعالى كى نعتول كامور داور مقام ب، اور ﴿ وَأَمَّ السِينَ عَدَةِ رَبُّكَ فَحَدِّثُ ﴾ (سورة الضحى: ١١)، اورالله تبارك وتعالى في قرآن مجيد من جا بجاانا تول براین انعامات گنائے ہیں، لیکن یہاں پر بجائے ایس چیز کے بیان کرنے کے جس سے انسان کے اندرخوداعمادی پیدا بلکہ خود پسندی پیدا ہو، اور غرور پیدا ہو۔جس نے آج یورپ کو، امریکہ کونٹی دنیا کو،مغربی دنیا کو،اورجس کے ہاتھ میں اس وقت فکری قیادت ہے،اورسائنسی قیادت ہے، ادرسب قیادتیں ہیں، اس کوجس نے اس انسانیت کی بیابی کے راستے میر، انسانیت کشی کے راستہ پر ڈال دیا ہے، وہ ہے اس کا پنی قابلیت کا احساس کرنا، اپنی معلومات يرنا ذكرنا، ينهيل رباكه وه سوچكه ﴿ حَلَقَ الْمَانِسَانَ مِنْ عَلَقِ ﴾ يراهواي رب كنام ہے، کیکن میربھی یا در کھو کہ اس نے انسان کو پیدا کیا، مِنْ عَلَقٍ، خون کے ایک لوتھڑے ہے، تو تم می اس علم کے پڑھنے کے بعد غرور نہ کرتا بھی بیرنہ بھنا کہ ہم آسان پر بینج گئے ، ہم ستاروں تک پہنچ گئے ،لوگ ستاروں تک پہنچے ہیں اور تصویریں لی ہیں ،اور سب کچھ ہے،لیکن ﴿ حَلَقَ البانسان مِنُ عَلَقِ ﴾ اپن جگه برج، وه حقيقت ج، ابتدايهال سے بوتى ب، پر حابده پہاڑ کی چوڑی پر پہنچے، چاہے ستاروں تک پہنچے، لیکن ہے وہ انسان، جو کہ خون کے لوٹھڑے · سے پیدا کیا گیا ہے،اور یہی انسان کوعلم کے ساتھ اور حصول کمال کے ساتھ اور طاقتوں کے حصول کے ساتھ اور بہت سے عناصر جو ہیں، کا ئنات میں جو طاقتیں ہیں، طبعی طاقتیں ہیں، فضائی طاقتیں ہیں،ان سب پر قابو یانے کے بعد بھی جو چیز انسان کو بچاسکتی ہے،وہ اس کی خود شناس ہے، اپنی حقیقت کو پہچا نناہے، میں جو پچھ کرلوں، چاہے ستاروں تک پہنچوں، اور چاہے میں ایٹم بم بناؤں، اور چاہے میں ایک منٹ میں شہر کے شہر کو تباہ کر دوں ،مگر میں وہ مول ﴿ حَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنُ عَلَقٍ ﴾ جب علم كساته يدونول چيزي مول كى ،اورين آ ك بر حكر كبتا بول نظام تعليم كساته خداكانام موكاء اوربيه وكاكه ﴿ إِفْسِراً بِساسُم رَبِّكَ الَّذِي حَلَقَ ﴾ وه جمارا خالق ہے، اور بیرکہ جس نے انسان کوخون کے ایک لوٹھڑے سے پیدا کیا، ایک طرف اپنی حقیقت واضح ہوگی ،ایک طرف خدا کا بیاحسان کهاس علم کا رشته ،اس علم کا بیسلسله منتهی ہوتا ہےاراد کا البی پر اور انعام البی پر ، اور اللہ تعالیٰ نے بیلم عطا کیا ہے ، یہ ہم اپنے ماں www.abulhasanalinadwi.org

کے پیٹ سے نہیں لائے ہیں محض اپنے تجربات سے اور اپنی ذبات سے نہیں پیدا کیا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جس نے کہ ﴿ حَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ ﴾ ۔

﴿ إِفَرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴾ يرشي الكين آبكا يروردگار الْأَكْرَمُ بن يهال بهي الله تعالی نے اپن جوصفت بیان کی ،سب میں ایک ایک لفظ معجز ہ ہے، اگر آ ب اس بورے سلسلے رِغوركري، تو معلوم موكر (يدايك سلسلة الذبب كهنا توبين ہے) بيسارے كے سارا معجزات كاليكمجهوعه بايك لفظ بهي السمين زائد بين، ايك لفظ بهي اس مين بحل نهين، ایک لفظ بھی اس میں خلاف واقعہ نہیں، بلکہ ہرلفظ میں علاج ہے، ہرلفظ میں حفاظت کا سامان ہے، ہرلفظ میں کا تنات اورنوع انسانی کے وجود کی صانت ہے، ہرلفظ میں انسانی ذہن کی رہنمائی کاسامان موجود ہے، ایک لفظ زائدنہیں، نہر بی کے لحاظ ہے، نہ معنوی لحاظ ہے۔ ﴿إِفَرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴾ ، مُرِّ هياورآبكا يروردگار الْأَكْرَمُ هِي، آب كاعلم جوب، اے بو نیورٹی میں تعلیم پانے والو!اے پڑھانے والے پر وفیسر د!اےاسکالرس، یورپ کے ادرامریکہ کے بڑے سے بڑے اسکالرس،اور بڑے سے بڑے صنفین اور فن تعلیم پر کتابیں لکھنے والو!اس کو بھی نہ بھولنا کہ ﴿وَرَبُّكَ الْأَحُـرَمُ ﴾ تمہارارب اکرم ہے،تم 'لئيم'نہ بنو، جب تبهارارب اکرم ہے، تو تم انسانوں کے حق میں لئیم نہ بنو، اس لیے کہ اگرم سے علم حاصل كركے اُلام 'بن جانا،سب سے كمينہ بن جانا، ينعت كىسب سے بوى ناشكرى ہے۔

## پورے نظام تعلیم میں کرم کاعضر شامل ہونا جا ہیے

اسية آغازكوبمول جاتاب، اورجهان آدى اسية آغازكوبمولا ، اوراس في فوكر كهائي

اس لیے ہمارے پورے علم کے نظام میں، ہمارے پورے نظام میں، نظام تربیت میں، نظام اخلاق میں، ہمارے نظام قرمیں کرم کاعضر شامل ہونا چاہیے، آج ساری بدشمتی میں، نظام اخلاق میں، ہمارے نظام فکر میں کرم کاعضر شامل ہونا چاہیے، آج ساری بدشمتی یہ ہے کہ بورپ سے جو نظام تعلیم آیا، اس میں کرم کاعضر ہے، اس میں فلم کاعضر ہے، ہیمیت کاعضر ہے، شبعیت کا، درندگی کاعضر ہے، ہیمیت کاعضر ہے، تخریب میں فلم کاعضر ہوتا ہے جو خدا کی طرف سے کا شخیل پیش کرتی ہے، اس آیت میں اس علم کا مزاج بتایا گیا ہے جو خدا کی طرف سے دیا گیا ہے، یعن صحیح بات سے ہے کہ اس سے اس علم کا مزاج معلوم ہوتا ہے، جو خدا کی طرف سے بینی میں اس کے دیا گیا ہے، یعن صحیح بات سے ہے کہ اس سے اس علم کا مزاج معلوم ہوتا ہے، جو خدا کی طرف سے بینی میں اس کے ذریعے سے ملتا ہے۔

 شروع کرناچاہیے، یہ ہم آپ سب جانتے ہیں، ہماری زبان کا محاورہ ہے، جوکام کروہم اللہ کے دو،اللہ کے نام سے کرو، کین نظام تعلیم میں آ کراور جتناوہ اونچاہوتا جاتا ہے آئی ہی یہ حقیقت فراموش ہوتی جاتی ہوئے میں سب خدا کے نام سے ہونا چاہیے، خدا کی ہدایت کے مطابق ہونا چاہیے، خدا کے احسانات کو مانتے ہوئے، جانتے ہوئے، اور جمعی ہوئے، اس کا شکر اداکرتے ہوئے ہوئا چاہیے، اور جمیں اپنی نوع انسانی، انسانی برادری کے معاملہ میں کریم ہونا چاہیے، کریم النفس ہونا چاہیے، ہمیں درندہ صفت نہیں ہونا چاہیے، ہمیں درندہ صفت نہیں ہونا چاہیے، ہمیں رحم دل ہونا چاہیے، خبرخواہِ انسانیت ہونا چاہیے، ہمی خواہِ انسانیت ہونا چاہیے، ہمین رحم دل ہونا چاہیے، خبرخواہِ انسانیت ہونا چاہیے، ہمین درندہ صفت ہونا جاہے۔

بس اس طرح جب اس نیت کے ساتھ ، اور اس فکر کے ساتھ ، اور اس آغاز کے ساتھ مدر سے قائم کیے جائیں گے ، اور وہ قائم ہول گے ، تو ان سے خریب کا اندیشنہیں ، ان سے صلالت کا اندیشنہیں ، ان سے ہدایت کی امید ہے ، اور ایسے تعلیم یا فتہ عناصر فرزندوں کے نکلنے کی امید ہے کہ جو خدا سے بھی ڈریں گے ، اور انسان سے محبت کریں گے ، اور وہ تعمیر ک فرہمن رکھتے ہوں گے ، اور وہ بہی خواہ انسانیت ہوں گے ، وولت ان کا معبود وہ تصور نہیں ہوگی ، ان کا معبود وہ تصور نہیں ہوگی ، ان کا معبود وہ تصور نہیں ہوگی ، ان کا معبود اللہ کی رضا ہوگی ، اور نبی کی خوشنودی اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا ، اللہ ہم کو کوسب کوتو فیق عطافر مائے ۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) منصور پور (مظفرنگر) میں ایک درسہ کا سنگ بنیا در کھنے کے موقع پر ۳۱/ مارچ ۱۹۹۴ء کو کی گئی تقریر، سی تقریر قلمبند www.abulpasadinadwLeig

# جومکم خدا کے نام کے بغیر ہوگا وہ انسانیت کی تناہی کا سبب بے گا

أَعُودُ بِسَالِّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّحِيُمِ - بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ ﴿ إِقُرَأُ بِاسُمِ رَبِّكَ الَّذِي حَلَقَ ٥ حَلَقَ ٱلإِنْسَانَ مِنُ عَلَقٍ ٥ إِقُرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكُرَمُ ٥ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ٥ عَلَّمَ ٱلإِنْسَانَ مَالَمُ يَعُلَمُ ﴾ (سورةَ العلق: ١ - ٥)

بزرگو، دوستوادر بھائیو! ابھی ہم نے آپ کے سامنے جو آیتیں پڑھی ہیں وہ سور ہ اقر اُکی آیتیں ہیں، عرصہ سے دستور چلا آر ہا ہے کہ جب شمیدخوانی بچہ کی ہوتی ہے تو اسی آیت کو پڑھایا جاتا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس مدرسہ کی ممارت کے افتتاح میں ایک پچی کو مندرجہ بالا آیت پڑھا کر آر ہا ہوں، میں آپ کے سامنے اس سلسلہ میں پچھ تھتقوں کی طرف متوجہ کرنا جا ہتا ہوں۔

#### رب کے نام کے ساتھ تعلیم وتعلم

حضرات! یہ بات بڑے سوچنا ورغور کرنے کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عبارک و تعالی کے اشارے اور الہام سے نبوت کا منصب جب ملنے والا تھا، اس وقت حالات کے نقاضے، مکہ مکرمہ، جزیرۃ العرب اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھ کر جو تڑپ آپ کے اندر پیدا ہوئی، اور پھراس سوچ، بے چینی اور فکرنے آپ کو غار حراء میں گئی گئی دن عبادت کرنے پرمجبور کر دیا، اور جب اللہ تعالی کے فیصلہ اور تھم سے حصرت عیسی علیہ السلام کے پانچ سوسال بعد پہلی ہور ہا ہے، اس وقت سوسال بعد پہلی ہور ہا ہے، اس وقت

اگرتمام دنیا کے ذبین ترین دانشوروں، مفکروں، معلموں، فلسفیوں اورجینیس ترین انسانوں سے کہا جاتا کہ آپ غور وفکر کر کے بتائے کہ پانچ سوسال بعد پہلی مرتبہ وحی آنے والی ہے؟

ایسے موقع پر اس دنیا کو کیا پیغام ملنے والا ہے؟ اس کو کس بات کی تعلیم دی جانے والی ہے؟

آپ کے سامنے ساری دنیا کے حالات ہیں، پوری نوع انسانی کی بیاری، اس کی جہالت، نامجی، خالق کا کتات سے ناواقنیت، کروڑ وں معبودوں کی پستش ہورہی ہے، تمام لوگوں پر گویا شرک کا شامیا نہ ساتنا ہوا ہے، یہ وحی ایسے ملک میں نازل ہورہی ہے جونا خواندہ ہے، میں بریہ وحی نازل ہورہی ہے وہ خود بھی نا خواندہ اور اُمی ہے، اس کی پوری قوم اُن پڑھ ہے، کہود یوں نے بھی ان کوامیون کے لقب سے پکارا ہے اور کہا ہے: ﴿ لَیْسَ عَلَیْنَا فِی اللَّمِیْنَ مِی اِنْ اِللَّمَالِيُ اِللَّمَالِيُّ وَلَمُ مِی اِنْ اِللَّمَالِيُّ وَلَى کے لقب سے بہود یوں نے بھی ان کوامیون کے لقب سے پکارا ہے اور کہا ہے: ﴿ لَیْسَ عَلَیْنَا فِی اللَّمَالِيُّ وَلَى کے لقب سے نواز ا ہے جو آپ کے لیے بہت بردا اعز از ہے، ایسے موقع پر ذہن ترین انسان بھی یہ پیشین نواز ا ہے جو آپ کے لیے بہت بردا اعز از ہے، ایسے موقع پر ذہن ترین انسان بھی یہ پیشین گوئی نہیں کر سکتے تھے کہ پہلی وحی میں "اِفُسراً " علم اور قلم کا تذکرہ ہوگا، اس لیے کہ پورے کہ مکرمہ میں بردی مشکل سے تلاش بسیار کے بعد بھی شاید دوچا وقلم مل سکتے تھے۔

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی دحی نازل ہوئی اور آپ گھراہ نور اور تی کواپ عزیر پر بیٹانی کے عالم میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے تو وہ آپ کواپ عزیر وقت ہی نوفل کے پاس لے گئیں، جن کے متعلق اس وقت کہا جاتا تھا کہ وہ لکھتے پڑھتے تھے، گویا یہ بڑا کارنامہ تھا کہ وہ پڑھے تھے، ایسے ناخواندہ ماحول میں ایک اُمی پر دحی کا جو پہلا لفظ نازل ہوتا ہے، وہ ''افسر آئے والا ہے، جس کا مطلب بیہ ہے کہ اب جو دور آنے والا ہے وہ پڑھنا کا وہ پڑھنے کا دور آنے والا ہے، کم اور آنے والا ہے، کم اور آنے والا ہے، کم اور آنے والا ہے، اس پڑھنے نے قریر کا کام کیا ہے، اس پڑھنے نے قکری غارت گری، انسانی غارت گری اور وحشت و بر بریت سمھائی ہے، جنگوں کا طریقہ سمھایا ہے، گری، انسانی غارت گری اور وحشت و بر بریت سمھائی ہے، جنگوں کا طریقہ سمھایا ہے، ہزاروں، لاکھوں انسانوں کواپٹم بم اور زہریلی گیس کے ذریعہ مارنے اور انسانی آبادی کوہس نہیں کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے، علم کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس سے انسانیت کی بتابی و برباد کی کے بہت کے کام سے انسانیت کی بتابی و برباد کی کے بہت کے کام کیا و برباد کرنے کا ملاح کے بہت کے کہ بہت کے کام کو باد کی کوہاں کو باد کی کوہاں کو باد کو کام کیا دور کے کام کی باد کرنے کام کی بہت کے کہ بہت کے کہ بہت کے کام کوہا کی کام کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس سے انسانوں کو بتاہ و برباد کرنے کام کی بہت کے بہت کے کہ بہت کے بہت کے بہت کے بہت کے بہت کو کی بہت کے بہت کے بہت کے بہت کے بہت کے بہت کے کہ بہت کے ب

کام لیا جار ہاہے، اس لیے خالی علم معتبر نہیں، بی قرآن مجید کا اعجاز ہے، اس نے پہلا لفظ '' إِفَّرَأَ '' كَهَا،آپ رِرْ هِي، اب رِرْ هِن كى ضرورت ب، علم كود نيا ميں پھيلنا جا ہے، علم يحمَّ علم تو حید علم ربانی علم اخلاق علم خود شناسی وخدا شناسی ، جس علم میں بیپنه ہوں وہ علم معتبر نہیں ، آج د نیا میں جو تباہی و ہر بادی آ رہی ہے، یہ انسان کشی ہی نہیں، قوموں کی قومیں اور ملکوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جوایٹم بم ایجاد ہوئے ہیں، جرائم کے لیے جوایجادات ہورہی ہیں، وہ سب اس علم کا کارنامہ ہے جوخدا کے نام کے بغیر ہے،اس لیے اللہ تعالی '' لِقُرأُ'' کے ساتھ بيشرط لگاتا ہے كماينے رب كے نام كے ساتھ برا صيے گاجب اس علم كا فائدہ ہوگا۔

## علم نخريب كا ذريعه كيول بنا؟

میں تاریخ کے ایک طالب علم کی حیثیت ہے آپ سے کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں انصاف کے ساتھ تاریخ لکھی جائے اور پیختین کی جائے کہ علم نے کب اپناراستہ بدلا؟ وہ کب تغمیر کے بجائے تخریب کا ذریعہ بنا؟ توایک منصف آ دمی یہ بتائے گا کہ جب سے علم کا رشتہ خالق اور مالک اور رب کا کنات سے ختم ہوگیا، جب ہی سے بیتا ہی وہر بادی آئی، جوعلم الله كے نام سے الگ ہوكر چلاوہ قابل اعتبار نہيں رہا،اس علم سے خداكى پناہ مانكنى جا ہے، تو پہلی بات تو بیمعلوم ہوکہ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک اور یالن بارکون ہے؟ بڑے بڑے دانشوروں،معلوں اورفلسفیوں کو جب سے بیس معلوم کہان کا بیدا کرنے والا کون ہے؟ نیکی اور بدی میں کیا فرق ہے؟ ہمارا خالق ہم سے کیا جا ہتا ہے؟ وہ ہمیں کس راستہ پر لگا نا چا ہتا ہے؟ وہ ہمیں کون ساعقیدہ دیتاہے؟ اس کا نئات، عام انسانوں ادراس دنیا ادراس کے انجام کے متعلق اوراینی ذات کے متعلق ہمارا کیا طرزعمل ہونا جا ہیے؟ جب ان بنیا دی سوالات کا سیح علم نہ ہوتو پھراس علم کا فائدہ کیا؟ ہم کو بیتو معلوم ہو کہاس زہر میں بیرخاصیت ہے کہ وہ ایک منٹ میں سیکڑوں انسانوں کو تباہ و ہر باد کرسکتا ہے، لیکن بیہ نہ معلوم ہو کہ جارا پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہماری صلاحیتیں اور ارادے سب اس کے قبضے میں ہیں، وہ عالم الغیب ہے، تو اسعلم كاكوئى فائد ونهير

www.abulhasanalinad

قرآن مجید کہتا ہے: پڑھیے اپنے اُس رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا خون کے ایک لوٹھڑے سے پیدا کیا وہ خون کے ایک لوٹھڑے سے پیدا کیا وہ انسان کس طرح اپنی حقیقت کو فراموش کر کے غرور و تکبر میں مبتلا ہوجا تاہے، اور پھر خوں ریزی اور جروتشد د کا بازار گرم کر دیتا ہے، آج انسان اپنی حقیقت بھولتا جارہا ہے، آج بیر ویامریکہ اس حقیقت کو بھولتا جارہے ہیں، جمار اہندوستان بھی اب اس حقیقت کو بھولتا جارہا ہے، حالانکہ یہاں اس کے جاننے کے ذرائع جتنے پہلے تھے، استے اب بھی ہیں، پھر جب اسلام آیا تو گھر گھریہ بات پھیل گئی۔ ﴿ إِفَرَا وَرَائِكَ اللَّا کُرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴾۔

## امت کارشتہ کم کے ساتھ مربوط ہے

آپ دیکھیے کہ اس امت نے تھوڑی کی مدت میں کتنے بڑے بڑے کتب خانے قائم کر دیے، پورپ کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس در جنوں کی تعداد میں بھی کتابیں نہیں تھیں، لیکن جب سے مسلمانوں میں کتب خانوں کا رواج ہواتو ہرفن میں انھوں نے ہزاروں اور لاکھوں کتابیں تیار کر کے پوری دنیا میں پھیلا دیں، بیسب قلم اور علم کی بدولت ہوا، پہلی وحی نے یہ بتادیا کہ اب علم اور قلم کا دور شروع ہونے والا ہے اور اس امت کا رشتہ قلم کے ساتھ قائم رہے گا، ہزاروں انقلابات آئیں گے لیکن مسلمانوں کا رشتہ قلم سے بھی نہیں ٹوٹ سکتا۔

ہندوستان ہی گود کیھ لیجیے،مسلمانوں میں کتنے بڑے بڑے میٹے صنفین اورمفکرین پیدا ہوئے،حضرت مجد دالف ثائی ، شخ شرف الدین بحی منیری ،حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی ، پھر ار دوادب وشاعری کی تاریخ میں علامہ اقبال جیسے شاعر وفلسفی ومبصر ومفکر کود کیھے لیجیے کہ دنیا ان کے کلام پرسردھن رہی ہے۔

## بغيرعكم كيمسلمان مسلمان نهيس رهسكتا

حضرات! آج پوری کوشش کی جارہی ہے کہ مسلمانوں کامخصوص کلچرختم ہوجائے، علم سے ان کارشتہ ٹوٹ جائے ،ار دو سے وہ ناواقف رہیں،اپنے مخصوص عقیدے اوراسلامی www.abulhasanalinadwi.org تہذیب سے ان کا واسط ختم ہوجائے، اس کی پوری تیاری کرلی گئی ہے کہ مسلمان فکری و اعتقادی اور تهذیبی ارتد ادمیں مبتلا ہوجا کیں ،اس کا پورامنصوبہ تیارہے،ایسے عگین حالات میں اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ سلمان جگہ جگہ مکا تب و مدارس قائم کریں ،محلوں اور مساجد میں صباحی وشبینه مکاتب قائم کیے جائیں ، بیامت محمدی (علیقہ ) ہے ، علم اور قلم سے اس کا رشتہ جوڑ دیا گیا ہے، بغیرعلم کے مسلمان مسلمان نہیں رہ سکتا، قرآن وحدیث علم کے ذریعہ جمیں جوحقائق بتائے گئے ہیں،ان کے جانے بغیر بیددین نہیں روسکتا،بعض مذاہب اور ان کے پیشوا چاہتے ہیں کہ علم تھلنے نہ پائے کہ علم میں ان کواپنی موت نظر آتی ہے،اس کی مثال میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے در بار میں اس داقعہ سے دیا کرتا ہوں جس میں کہا گیا ہے کہ ایک بارمچھروں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں مقدمہ دائر کیا کہ ہوا کی وجه سے ہم کو پریشانی ہوتی ہے، اور ہم کہیں تھرنہیں پاتے ،حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہوا کو حاضر کیا جائے ، جب ہوا دربار میں حاضر ہوئی تو مچھر اڑ گئے ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جب تک مدعی نہ ہواس وفت تک فیصلہ بیں ہوسکتا، یہی حال علم کا ہے کہ جب تک علم محے نہ ہوگا اس وقت تک بیردین باقی نہیں رہے گا۔

حضرات! اب ہمارا اور آپ کا بنیا دی کام یہ ہے کہ علم دین کو پھیلانے کے لیے یا مسلمانوں کو مسلمان باقی رکھنے کے لیے، آئندہ نسلوں کے دین اور عقیدے اور تہذیب اور اسلامی تشخص کی حفاظت اور بقاء کے لیے بڑے پیانے پر دینی مکاتب اور مدارس قائم کریں، اپنے بچوں کو کفروایمان کا فرق بتائیں، شرک و بت پرستی کی شناعت ان کے دل و دماغ میں بٹھادیں، اور اس بات کی صانت حاصل کریں کہ ہمارے بچے آئندہ اسلام پرقائم دبیں گے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) مدرسه بدایت العلوم ، صحبتیا باغ (لکھنو) کی نئ عمارت کے افتتاح کے موقع پر کی گئی ایک تقریر، ماخوذ از پندرہ روزہ ' نقیر حیات' ، لکھنو (شارہ ۲۵ رجولائی ۱۹۹۳ء)۔

## علم كارشنه

## رب کے نام سے جوڑ ناضروری ہے

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّحِيْمِ - بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ﴿ إِقُرَأُ بِاسُمِ رَبِّكَ الَّذِي حَلَقَ، حَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، إِقُراً وَرَبُّكَ الْأَكُرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَالَمُ يَعُلَمُ ﴾ (سورة العلق: ١ - ٥)

### امت کی قسمت علم سے وابستہ ہے

میرے بھائیواور دوستو!

www.abulhasanalinadwi.org

طرف نہ جاتا کہ ایک ایسے ملک میں جہاں قلم ڈھونڈ سے سے ملتا، میں ایک عربی زبان کے طالب علم اور تاریخ کا مطالعہ کرنے والے کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ اگر مکہ معظمہ میں ڈھونٹر ھاجا تا تو اس وقت شاید تین چارقلم سے زیادہ نہ دیکھنے کو ملتے ،اور پیقوم جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کومبعوث فرمایا، آخری زمانہ تک کے لیے،ساری دنیا کے لیے وہ قوم ان پڑھ کے نام سے، Illiterate کے نام سے مشہور تھی، چنانچہ قرآن مجید میں آیا ہے كريبودى كهاكرتے تھے: ﴿ لَيُسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيُلٌ ﴾ (سورة آل عمران: ٧٥) ان عربوں کے ساتھ جومعاملہ کرو، مارو، پیٹو، جو چیز چھین لو، کوئی گناہ نہیں، کوئی پکڑنہیں، یہ سب ان پڑھ ہیں، یہ جانوروں کی طرح ہیں، کوئی بیل کو مارے، کوئی بکری کو ہا تک کر لے جائے ، یااس کوکوئی تکلیف پہنچائے ، کوئی مؤ اخذہ نہیں ہے، اور خوداللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿ هُـوَ الَّـذِيُ بَعَتَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُوُ لاَّمِّنُهُمْ ﴾ وه جس نے ان پڑھوں میں اپناا یک رسول بھیجا، اورایک ان پڑھ قوم سے کیا کہا جائے گا؟ کیا کیالوگ سوچتے اور کیا کیا کہتے، پہیلیاں بجماتے ،کیکن اللہ تبارک وتعالیٰ نے اس کوشر وع کیا'' اِفَراً'' کے لفظ سے ،اس کا مطلب بیہوا کہاس امت کا دامن علم سے قیامت تک کے لیے باندھ دیا گیا ہے، اس امت کی قسمت علم سے وابستہ کی گئی ہے،اور بھی اس علم ہے اس کارشنہ ٹوٹ نہیں سکتا،کوئی ملک ہو،کوئی زیانہ ہو، کوئی تہذیب ہو،کوئی فتح ہو،کیکن بیامت جہاں بھی ہے،مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں،ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اینے بچوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے، مدرسوں کو قائم کرنے کی ضرورت ہے، چنانچہ یہی ہوا کہاس امت نے علم کی ایسی خدمت کی ہے اور ایسے کتب خانے تیار کردیے ہیں کہایک بڑی تعداد میں اور ایک بڑی مقدار میں موجود ہیں، اور دنیا کے اندر خودمغر بی مؤ رخین نے اعتراف کیا ہے کہ اس قتم کے مدارس کا سلسلہ بھی کسی قوم میں نہیں رہا، اورالی کتابوں کا ذخیرہ بھی کوئی قومنہیں پیش کر تمتی ہے، پہلی وحی ربانی جونازل ہوئی اس میں کہا گیا کہ ﴿إِفُراَ بِاسْمِ رَبِّكَ ﴾ بِرُهو، خطاب س كو ہے؟ خود بى اى كو، جوخود بر مے ہوئے نہیں ہیں، ﴿إِنَسراً ﴾ پروردگار کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے پیدا کیا،اس وقت موقع نہیں ہے ورنہ میں تاریخ کے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے بتا تا کہ دنیا میں فساداس www.abulhasanalinadwi.org

وقت آیا جب سے علم کارشتہ اسم سے ٹوٹ گیا۔

علم اوراسم

الله تعالى نے علم اوراسم كوجوڑ دياہے،لہذاعلم كوبسم الله سے شروع ہونا جاہے،ليني علم کو، کتاب کو، مدرسه کی تعلیم کو، بسم الله سے شروع ہونا چاہیے، اور اس وقت سے دنیا میں علم بجائے فائدہ پہنچانے کے نقصان پہنچار ہاہے، جب سے اس کارشتہ اللہ کے نام سے ٹوٹ گیا اور دوسری چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا، طاقت کے ساتھ، سیاست کے ساتھ،شہرت کے ساتھو، دولت کے ساتھ ،عزت کے ساتھ ، ناموری کے ساتھ ،اس وقت سے علم میں برکت نہیں رہی ، تو الله تعالیٰ این محبوب نبی سے فرما تاہے کہ اے محدر سول اللہ! پڑھے لیکن اینے رب کے نام کے ساتھ بڑھیے، اگررب کے نام کوچھوڑ کرآپ نے پڑھا، یا اور کسی نے پڑھا تو اس کو فائدہ نہیں ينچ كا، ﴿ سِاسُم رَبُّكَ الَّذِي حَلَقَ ﴾ اليني يرورد كاركنام سي جس ني بيراكيا، ﴿ حَلَقَ ٱلإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ الى مين ايك ايك جمله ايك ايك لفظ جو يوه وحى كالفظ باور حكمتون سے بھرا ہوا ہے، پڑھے ﴿ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّهٰ يُ حَلَّقَ ﴾ اين اس كنام سے جس نے پيداكيا، ﴿ حَلَقَ ٱلإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ ﴾ اس نے انسان كوخون كے لوتھ سے پيداكيا، يرجي، ليكن اين مستى نه بھوليے، بدنه بھوليے كه آپ ميں كون؟ آج دنيا ميں جو كچھ نساد ہے، آج یورپ اور امر یکا بڑے پڑھے لکھے ملک ہیں،لیکن ان کے علم سے فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، بلکہ نقصان بہنچ رہاہے،اس لیے کہ وہ اپنی ہتی کو بھول گئے، وہ سجھتے ہیں کہ ہم تو پیاڑوں پر چڑھ جاتے ہیں، ہم تو ہوا میں اڑتے ہیں، اور یانی پر چلتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے علم کا رشتہ اسم سے ٹوٹ گیا،ان کارشتہا ہے خالق سے ٹوٹ گیا،اب علم میں کوئی برکت نہیں،آ ب وہاں جا کر دیکھیے ، برداعلم ہے، بڑے بڑے پریس اور بہت بڑے بڑے نشر واشاعت کے ذرائع ہیں،کین ہدایت نہیں ہے،خدا کی صحیح معرفت نہیں ہے،خدا کا خوف نہیں ہے، بقول فلسفی کہ ایک شخص نے کتاب کھی ہے،جس میں کھاہے کہ ہندوستان سے ایک فلسفی صاحب آئے تو وہاں کے ایک شخص نے ان سے کہا: دیکھیے صاحب!ہم تو ہوا میں اڑنے لگے ہیں،اتن دیر میں ہم فلاں جگہ www.abulhasanalinadwi.org

پہنچ جاتے ہیں، ہم پانی پر چلنے گے ہیں اور ہم بے خوف وخطر سمندری سفر بھی کر لیتے ہیں، فلسفی نے جواب دیا: مگرز مین پر آ. دمیوں کی طرح چلنا بھی نہیں آیا۔

## بغیراسم کے علم ظلمت ہے

نو آخری بات یہ ہے کہ جولفظ ہے وہ بالکل مجزہ ہے، وہ ہو ہے گراپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھے، بغیر اللہ کے نام کے اگر آپ پڑھیں گے اور اللہ کو خالق اور رازق سمجھ بغیر پڑھیں گے، تو اس علم سے فائدہ نہیں ہوگا، اس سے نور نہیں پھیلے گا، ظلمت پھیلے گا، آج تمام کالجوں اور یو نیورسٹیوں میں یہی ہور ہا گی، اس سے اپنی ہستی کومت بھو لیے گا، آج تمام کالجوں اور یو نیورسٹیوں میں یہی ہور ہا ہے، لوگ بھتے ہیں کہ ہم بڑے او نچے لوگ ہیں، بڑی او نچی مخلوق ہیں، بڑے و بین ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ﴿ حَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ ﴾ اللہ نے انسان کوخون کے لوگھڑ ہے سے لیکن قرآن کہتا ہے کہ ﴿ حَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ ﴾ اللہ نے انسان کوخون کے لوگھڑ ہے سے بری ہوگا ہے، تمہار ارب تو بڑا کر یم ہے جس نے قلم کے ذریعہ سکھایا، تو قلم کی بھی بہت بری بری جی بی بتائی گی، تو یہ سب مدر سے قلم ہی سے چل رہے ہیں، قلم سے لکھنے کے بعد ہی کوئی چیز بڑھی جاتی ہواتی ہے۔

اس سے زیادہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے، آپ بہت من چکے ہیں، اسی لیے ہم اس دعایرا پی تقریر کوختم کررہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسہ کی بنیاداس جنگل میں ڈال رہاہے، اللہ اس جنگل کو مجعہ بنادے، اللہ تعالیٰ یہاں سے ہدایت پھیلائے، نور پھیلائے، اپناعلم پھیلائے، اپنے نبی کی مجبت کا فیض پھیلائے، ادر شریعت پر چلنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین۔!!

رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَ تُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. (١)

<sup>(</sup>۱) کارجون ۱۹۹۲ء کوٹا وَن لکوریا (بنگلور) میں جامعه اسلامید، دارارقم کاسنگ بنیا در کھتے ہوئے کی گئ ایک تقریر، ماخوذ از پندرہ روزہ ' تقییر حیات' کلھؤ (شارہ ۲۵ رنومبر ۱۹۹۱ء)۔

## انسانیت کے زوال کا سبب

## علم سے اللہ کے نام کا جدا ہونا

حفرات! میرے لیے بیخوشگواراورمسرت بخش انکشاف ہوا کہ میں اس موقع پر آج یہاں حاضر ہوا، مجھے بتایا گیا کہ اس گنہگار کے ہاتھوں سے جس عمارت کی بنیا در کھی گئتی ، مجھے انداز ہنیں تھا کہ اس کے بعدیہ بنیا داتن بلند ہوگی اور ایسی وسیح ہوگی جواس وقت ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، اس وقت میں اپنے عزیز رفقاء اور ساتھیوں کومبار کباددیتا ہوں۔

#### د نیاخطرہ سے دوجار کیو**ں**؟

بری خوتی کی بات ہے ہے کہ اس میں جوروح کام کررہی ہے، وہ حقیقت پہندی،
تغیری ذہن اور ملی تقاضوں کو پورا کرنے کا جذبہ ہے، علوم کے پیدا ہونے اور پھیلنے اور ترقی
اور پھلنے بھولنے کے باوجوداس وقت دنیا خطرہ سے دوچار ہے، اور وہ خطرہ ایسا ہے کہ جس
طرح سے تلوار لٹک رہی ہو کسی کے سرپر، عالم انسانی پر، آج ساری مالی ترقیات اور جدید
ترین انکشافات کے باوجود پوری انسانیت جوخطرے میں ہے، اس کارازیہ ہے کہ خدانے علم
کو اسم کے ساتھ جوڑا تھا، خداکے آخری نبی خاتم النہین سید المسلین حضرت محمہ
مصطفیٰ (علیقے) پر پہلی آیت جونازل ہوئی وہ اپنا اندر نظر، تدیر، بصیرت، دانش، ذہانت
اور عظیم ترین صلاحیت رکھتی ہے، دنیا کے اخلاقی احساس کا، خدانے علم کو اسم کے ساتھ جوڑا
اوعظیم ترین صلاحیت رکھتی ہے، دنیا کے اخلاقی احساس کا، خدانے علم کو اسم کے ساتھ جوڑا
ما، اور خدانے جو پہلی آیت نازل کی تھی وہ ہے : ﴿ اِقُراَ بِاسْسِم رَبِّكَ الَّذِیُ حَلَقَ ﴾ اس

www.abulhasanalinadwi.org

طریقہ عطا کیا کہ وہ اپنی زندگی کی فکر کریں ، اپنے اہل وعیال کی فکر کریں ، اپنے ماحول کی فکر کریں ، اپنے ماحول کی فکر کریں ، اور بیسب اس کی مربوبیت کے سامید میں ہو، وہ رب العالمین ہے ، اس پریقین کرنا چاہیے ، اور اس کا اثر ہم پر ہونا چاہیے ، لوگوں کی آسائش کا ، لوگوں کے امن وامان کے ساتھ رہنے کا ، زندگی سے لطف اٹھانے کا ان کوموقع دینا چاہیے ، پہلی جو آیت نازل ہوئی نبی اُمی پر بلاواً می اور عالم اُمی میں ، وہ حکام کے یہاں ڈھونڈ ھنے سے نہ ملے گی۔

#### انسانیت کاز وال کب سے شروع ہوا؟

اور نبی سے صاف صاف کہا گیا، کہ بھی آپ نے نہ پڑھااور بھی آپ نے نہ لکھا، اور کہا گیا کہ ﴿إِفُرِ أَلَى اب جوامت بیدا ہوگی، وہ قر أت والى امت ہوگی، اور اس كارشة علم کے دامن کے ساتھ باندھ دیا جائے گا،کین اس کے ساتھ ساتھ اس کی رہنمائی بھی کی جارہی ہے، جس کوا کثر قوموں نے نظرانداز کیا، اور تی یافتہ مغرب میں جب سے وہاں بیداری شروع ہوئی، ﴿إِنَّهِ رَأَ ﴾ ربي هو، کيكن صرف بير هنا كامنہيں آئے گا، بلكه وعلم بہت تخريبي بن جائے گا، وہ تخریبی ذہن پیدا کرے گا،اورانسانوں میں خود پرتی بیدا کرے گا، دوست پرسی پیدا کرے گااور شہوانیت کی طرف لے جائے گا، ﴿إِقَرَأَ ﴾ پڑھو، کیکن خالی ﴿إِقَرأَ ﴾ پڑھنا كام بين آئة كا، ﴿ إِقُرَأُ بِاسُمِ رَبِّكَ الَّذِي حَلَقَ ﴾ اليني يرورد كاركنام كساته يراهو، دنیا میں اب اگر تاریخ منصفانہ طریقہ پر،حقیقت پسندانہ طریقیہ پر ککھی جائے اور دیکھا جائے کہ دنیا میں انسانیت کا زوال کب سے شروع ہوا، تو بیعنوان قرار دینا ہوگا: جب سے علم اوراسم کا رشتہ ٹوٹا، جب سے علم اسم سے آزاد ہوا اورانسان نے اسم کو بھلاتے ہوئے، فراموش کرتے ہوئے ، انکار کرتے ہوئے ، بلکہ بغادت کرتے ہوئے کہ اس کا کنات کا **کوئی** خالق نہیں ہے،اگراس کا نئات کا کوئی خالق ہے بھی تواس کا ما لک نہیں اور وہ اس کا منتظم نہیں ہے،وہ کریئیٹر (Creator) ہے، ایڈ منسٹریٹر (Administrator) نہیں ہے کہ بیتا جکل ہے، دنیا کا شاہ جہاں بنا کررخصت ہوا،ادر جوانظامی ڈھانچہ ہےاس کے دخم وکرم پر ہے، وہ جو چاہے سلوک کرے، وہ بچھنہیں کہ سکتا، بید دنیا تاج محل نہیں ہے، قطب میزارنہیں ہے، بلکہ v.abulhasanalinadwi.org

بيضدا كابنايا بوا كارخانه ب، وه تنها چلار باب، اى كاكام ب ﴿ أَلَا لَكَ فَ الْكَحَدَ لُتَ وَ الْكَامِ بِ الْكَامُ وَ الْأَعْرِ الْفَادِ وَلِلْنَادِ الْمُدُ ﴾ (سورة الأعراف: ٤٥) حكم وينا ورچلانا -

اس وقت ضرورت تھی کہ جارے اس طرح کے ادارے، سائنفک ادارے، نکنالوجی کے ادارے، سائنفک ادارے، نکنالوجی کے ادارے، ایجو کیشن کے ادارے، انجینیر نگ کے ادارے اس اسم کے ساتھ وابستہ ہوں، ادریہ کام وہی جماعت کرسکتی ہے جس کی بنیاوہی اس صفت پر پڑی، اس کی زندگی اس کی تاریخ بی سے شروع ہوئی، اور امت مسلمہ پیدا ہوئی، وجی آ سانی سے، اور نبی امی کی رہبری سے، اور اس کے بیاواس کے پیام سے، اور اس کے فدہب کی بنیاواس پردھی گئ سے کام کواسم سے برابر جوڑے دہیں۔

## مجھے ہے حکم اذاں لاالہ الاالتٰد

آج یورپ اورامریکہ میں جوالمیہ پیش آیا، وہ انسانی المیہ ہے کہ اس وقت ان کے ہاتھ میں باگ ڈور ہے دنیا کی اوروہ اس کی قیادت کررہے ہیں، افکری قیادت کررہے ہیں، افوں نے علم کارشتہ اسم سے علمی قیادت کررہے ہیں، افھوں نے علم کارشتہ اسم سے توڑ دیا ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس سے کوئی انکارنہیں کرسکتا، ضرورت اس کی تھی کہ علم کواسم کے ساتھ لے کرچلا جائے، علم اسم کی رہنمائی میں، اسم کے سابہ میں، اس کی سر پرستی میں آگے بڑھے اوراسم کی برکت بھی اس کے ساتھ ہو، تب جا کر ہماری تکنالوجی اورسائنس کی جتنی ہماری شاخیں ہیں اور جتے تعمیری کام ہیں، اور تجاری دانش گاہیں ہیں، ہمارے حقیق ہیں اور جتے تعمیری کام ہیں، اور تجاری دانش گاہیں ہیں، ہمارے حقیق کے مراکز ہیں، وہ سب اسی وقت مفید ہوسکتے ہیں کہ جب اسم کے سابہ میں ہوں اور وہ اسم کونہ بھولیں اور نہ ہمولے دیں، خدا کا شکر ہے کہ اس راستے ہیں مقامی طور پر بیا کی قدم اٹھایا گیا ہے، بھولیں اور نہ ہمارک قدم ہے، میں اپنے عزیز وں اور رفیقوں کومبار کہا دو بتا ہوں کہ بی قدم اٹھایا گیا ہے، اور المحمد بیڈر تی کے سامنے موقع سے فائدہ اٹھا کر اتنا ور اگر کہ دیں علامہ اقبال کے شعر کا پہلام مرع نہیں، بلکہ دوسر امھرع پڑھوں:

ع مجھے ہے عظم اذاں لاالہ الااللہ www.abulhasanalinadwi.org

#### انساني كميبيوثر

حضرات! مجھے عزت بخشی گئی کہ میں کمپیوٹر کے سکشن کا افتتاح کروں، میں آپ کے سامنے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے اس سے پہلے کمپیوٹر کا کوئی تجربہ نہیں تھا، میں لکھنے پڑھنے والا آ دمی ہوں، کتابوں اور قلم سے تعلق ہے، میں نے جب انگلی رکھی تو فوراً پچھ نقوش سامنے آگئے، اس وقت میرے ذہن میں بیہ بات آئی کہ اللہ تعالی نے انسان کو در حقیقت اور خاص طور سے مسلمانوں کو کمپیوٹر ہی بنایا تھا، اس میں وہ سب چیزیں موجود تھیں، لیکن اس کی ضرورت تھی کہ انگلی رکھی جائے اور وہ چیزیں ابھر آئیں، اور وہ سامنے آ جائیں، وہ انگلی کی ضرورت تھی کہ انگلی رکھی جائے اور وہ چیزیں ابھر آئیں، اور وہ سامنے آ جائیں، وہ انگلی بیٹیمبر کی انگلی ہے اور وہ موسائے تا وہ اور تا ہے اور وہ ایسی افکلی ہے، وہ ایسی اور نانے میں، اور نانے کے نقاضے کی انگلی جو تو م وملت کی ضرورت کی انگلی ہے، وہ بھی انگلی ہے اور وہ ایسی انگلی ہے جس نے قوم کورخ ویا ہے، اور قوموں کو منزل تک پہنچایا ہے، بھی انگلی ہے اور وہ ایسی افکل ہے جس نے قوم کورخ ویا ہے، اور قوموں کو منزل تک پہنچایا ہے، وہ انگلی رکھی جائے اور نقوش ابھر کر سامنے آ جائیں۔

#### درس عبرت

افسوس ہے کہ آج انسان تو انسان خود مسلمان کمپیوٹرنہیں رہا، اس مسلمان میں اس کی صلاحیت باتی نہیں رہی، اوراس کے اندراس کا شعور بھی باتی ندرہا کہ ہم کس چیز پر مامور ہیں، ہمیں کیا چیز بلادی گئی ہے، ہمارے اندر وہ اتاردی گئی ہے، مارے اندر وہ اتاردی گئی ہے، وہ ہمارے دماغ اور ہمارے ذہن کا ایک جزو بن گئی ہے، عقیدہ تو عقیدہ ہمارے نہم کا ایک جزو بن گئی ہے، عقیدہ تو عقیدہ ہمارے نہم کا ایک جزو بن گئی ہے، عقیدہ تو عقیدہ ہمار ہے اندر ایک جزو بن گئی ہے، عقیدہ تو عقیدہ ہمارے نہم کا ایک جزو بن گئی ہے، عقدہ تو مو ہمیں اپنے اندر کے خزانے کو فوراً باہر لا نا چاہیے، آج جو کا مم کم بیوٹر کر دہا ہے، یہ کام مسلمانوں کو کرنا چاہیے تھا کہ جس وقت امر الجی ہو، اور جس وقت شرع تھم سایا جائے ، اور جس وقت ملت کی ضرورت کا اظہار کیا جائے اور جس کو ملت خود پکارے اور ہمیں جیسا کہ بعض عزیز وں اور فیقوں نے اس کا اظہار کیا جائے اور جس کو ملت خود پکارے اور ہمیں جیسا کہ بعض عزیز وں اور فیقوں نے اس کا اظہار کیا اپنی تقی سے اور فریا و کردہی ہے، اظہار کیا اپنی تقی سے اور فریا و کردہی ہے، اظہار کیا اپنی تقی سے اور فریا و کردہی ہوں۔

لیکن افسوس ہے کہ وہ انگلی نہیں اٹھتی جو کمپیوٹر پر لگے، اور اگر وہ انگلی نہیں اٹھتی تو وہ کمپیوٹر کا منہیں کرےگا، اور وہ چیز وہاں سے نہیں نکلے گی جس کی آج ضرورت ہے۔

اور بیادارہ جسشعور کے ساتھ اور جس عہد ومعاہدہ کے ساتھ ادر جسعزم و
ارادے کے ساتھ قائم کی گیا اسی فیصلہ واعلان کے ساتھ بیادارے قائم ہوں کہ ہم صرف فن
ارادے کے ساتھ قائم کی گیا اسی فیصلہ واعلان کے ساتھ بیادارے قائم ہوں کہ ہم صرف اور اس
انہیں سکھا کیں گے، خدا شناسی بھی سکھا کیں گے، اور ہم جوعلم دیں گے خدا کی معرفت اور اس
کے وجود کے اقرار کے ساتھ، اس کے خالق کا تنات اور قادر مطلق ہونے کے اقرار کے
ساتھ، اور اسی کوراضی کرنے کا کام سب سے ضروری سمجھا جائے ، اور اس کے پیغیروں کے
بیغام کے صرف احترام ہی نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کا جذبہ بیدا کیا جائے ، آج دنیا میں اس
پیغام کے صرف احترام ہی نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کا جذبہ بیدا کیا جائے ، آج دنیا میں سار بیغام کی ہے، یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ میں اور یورپ کے بعض دیگر ملکوں میں سارے
وسائل ہونے کے باوجود مقصد حاصل نہیں ہورہا ہے، انسانوں کی خدمت نہیں ہورہی ہے،
اوروہ حفاظت کا سامان نہیں ہے، بلکہ خطرہ بیدا ہورہا ہے۔

#### ماشاءاللد كي كمي

میں نے واشکن میں ایک تقریر میں کہاتھا، میں پہلے سے تیار نہ تھا، اور وہاں برابر دورے ہورہے تھے یو نیورسٹیول میں، تو میں نے سوچا کہ قاری صاحب جب آ بیتیں پڑھیں گے، اس دن اسلامی سنٹر میں میری تقریر تھی، واشکٹن ڈی می میں، تو میں نے کہا کہ قاری صاحب کی تلاوت سے مضمون حاصل کروں گا اور پیش کروں گا، قاری صاحب نے سورہ کہف کی آ بت پڑھی، جس میں ایک باغ والے سے ایک ساتھی نے کہا: ﴿وَلَوْ لَاۤ إِذَ دَحَلُتَ جَنَّدَكَ قُلْتَ مَاشَاءَ اللّٰهُ لَا فَوَّ قَ إِلَّا بِاللّٰهِ ﴾ (سورة الکہف: ٣٩) اس نے کہا تھا: بیمیر اباغ ہے، اور ہمیشہ رہے گا، اور بڑے فخر سے کہا تھا اور بڑاغرور کیا تھا، تو اس کے مومن، صاحب ایمان دوست نے کہا کہ میرے بھائی! بہتر تو بیہ ہوتا کہ جب تم اسے باغ میں داخل موت تو یہ کہتے : ﴿مَاشَاءَ اللّٰهُ لَا فَوَّ قَ إِلَّا بِاللّٰهِ ﴾ جو خدا چا ہتا ہے وہی ہوتا ہے، سب اللّٰد کا دیا ہوا ہے، سب اللّٰد کا دیا ہوا ہے، سب اللّٰد کا دیا ہوا ہے، ہی موت ہوتا ہے، سب اللّٰد کا دیا ہوا ہے، ہی موت ہوتا ہے، سب اللّٰد کا دیا ہوا ہے، ہی مان کے ایک کے ا

میں سب کچھ ہے، لیکن' مُاشَاءَ اللّٰهُ ''یا دولانے والانہیں ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے، آج امریکہ سب کچھ ہے، اسکانتیجہ یہ ہے، آج امریکہ سب کچھ کرتا ہے، احسان بھی کرتا ہے، لیکن اس کاشکر انہیں اوا ہوتا، اور اس کا جواب نہیں ملتا، اور پھروہ نتائج نہیں ظاہر ہور ہے ہیں جو دنیا کے امن وامان کی شکل میں، رفاہ عام کی شکل میں اور ایک دوسرے پراعتاد اور عزت کرنے کی شکل میں ہوتا چاہیے، اس لیے کہ اس کے میں اور ایک دوسرے براعتاد اور عزت کرنے کی شکل میں ہوتا چاہیے، اس لیے کہ اس کے ساتھ ضلوص نہیں ہے، اس میں ایمان کی وہ چنگاری نہیں ہے، وہ ایمان کامحرک نہیں ہے۔

## اسم الهی کاسایه

ہم نے گہا: آج امریکہ میں سب تعتیں موجود ہیں ، اور ہرطرح کی راحت کے سامان موجود ہیں،کیکن حقیقت میں وہ راحت حاصل نہیں جو ہونی جا ہیے،اس لیے کہ ماشاء الله نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیادارے قائم ہوں الیکن ماشاءاللہ کے سائے میں ،اسم الٰہی کےسائے میں قائم ہوں،علم واسم مل کرچلیں، میں آج صاف کہتا ہوں اگر چہ بیرمحدود ً مجلس ہےاینے دوستوں ورفقاء کی ، یہ بات دنیا کے بہت بڑے ، وسیع ترین اور بلندترین بلیٹ فارم پر کہنے کی ہے کہ جب تک علم واسم ساتھ نہیں ہوں گے، دونوں کا جوڑنہیں ہوگا،اور جب تک علم اسم کے سامید میں نہیں ہوگا،اس وقت دنیا تخریب کی طرف جائے گی اور ہلاکت کی طرف جائے گی اور خودکشی کرے گی ، اور وہ امن وامان ، رفاہ عام اور وہ باہمی اعتماد ، تعاون، نیک کام میں دوسرے کا ساتھ دینا، یہ بات حاصل نہیں ہوگی، خدا کاشکر ادا کرتا ہوں،اور آپ کے سامنے اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ الحمد للدیدادارہ اس بنیادیر قائم ہے، مجھے امید ہے کہ اس بنیاد پر قائم رہے گا، بدرین کے سائے میں، دین مقاصد کے سائے میں اورانسانی ہدردی کے سائے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جوذ مہ داری ڈالی ہے، جس منصب سے آخیں سرفراز کیا ہے، اس کے شعور واحساس کے ساتھ بیادارہ چلے گا اور ایسے اداروں کی آج ضرورت ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہایسے اداروں کا قیام جا بجا ہواور وہ ترتی کریں ،اورمسلمان صرف صنعتی ادار ہے ہی نہیں ، بلکہ جیسے کہ ہمارے فاضل دوستوں نے کہا کہ یددانش گاہوں اور بونیورسٹیوں مصطلح کر رائم کی اسکولوں تک بلکہ ابتدائی مکا تب تک اسم الہی ضرور موجود ہواور اسم الہی کی روشنی میں اور اسم الہی کی رہنمائی ہو، اسم الہی کا احترام ہی نہیں، بلکہ اس کے سائے میں، اس کی رہنمائی حاصل کرکے کا م ہو، اس کے نہ ہونے سے ہی تمام علوم کے ترقی کرنے اور پھلنے پھولنے کے باوجود دنیا کو وہ امن وسکون حاصل نہیں ہور ہا ہے، اور ان علوم سے وہ منافع نہیں حاصل ہور ہے ہیں جو ہونے چاہیں حاصل ہور ہے ہیں جو ہونے چاہی اس لیے کہ ان کا رشتہ مذہب سے ٹوٹا ہوا ہے، بس میں اس پرختم کرتا ہوں، اور جو آپ نے اعز از بخشا اس کا شکر بیا دا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس ادارے کو قائم و دائم رکھے، اور ترقی عطافر مائے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) انٹیٹیوٹ آ ف انگرل ٹیکنالوجی، (لکھنؤ)۔جس کی بنیاد حضرت مولاناً کے ہاتھوں ۱۹۹۳ء میں رکھی گئی تھی۔ کی نئی بلڈنگ میں کمپیوٹر سنٹر کا افتتاح کرتے ہوئے کی گئی تقریر، ماخوذ از پندرہ روزہ ''تغییر حیات'' الکھنٹونی آئیں؛ www.abulhasan 1914 کے www.abulhasan

# ذات الهي ہے غيرمر بوطعلم كانتيجہ

## مسلمان بھی علم سے بے نیاز نہیں ہوسکتا

خطبه مسنوندكے بعد فرمایا:

أَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّحِيُمِ- بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ﴿ إِقُرَأَ بِاسُمِ رَبِّكَ الَّذِي حَلَقَ﴾ (سورة العلق: ١)

اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی پیجبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ (علیہ اسلام عفرت محمد رسول اللہ (علیہ اسلام عفرت محمد رسول اللہ (علیہ اللہ تعالی نے خاطب ہوکر فرمار ہاہے: اے نبی! پڑھواللہ کے نام کے ساتھ ، او وہ دنیا کو جاہلیت سے نکال ایک واضح اشارہ دیا کہ اب جوامت اس دنیا میں آنے والی ہے، وہ دنیا کو جاہلیت سے نکال کرنوراور وشنی کی دنیا میں لائے گی، اِفَراً کے ساتھ اللہ تعالی نے علم کا دامن ، قسمت کا دامن ، تحقیقات اور جبتو کا دامن ، اس امت سے باندھا جو کہ عالم بھی ہوگی اور معلم بھی ہوگی ، اپنا محاسبہ بھی کرتی رہے گی ، اِفَراً کا لفظ مسلمانوں کے ستقبل کو متعین کرتا ہے کہ مسلمان بھی علم اپنا محاسبہ بھی کرتی رہے گی ، اِفَراً کا لفظ مسلمانوں کے ستقبل کو متعین کرتا ہے کہ مسلمان بھی علم کو نلہ کی ذات سے الگنہیں کرسکتا ، امت علم کو خدا سے مربوط رہے گی ، کیونکہ اگر علم کو اللہ سے مربوط نہ کیا گیا ، اس کی عظمت شان کر بی ، بزرگی اور قدرت سے مربوط نہ کیا گیا تو علم پھر تخریب کاری کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

## روم ويونان كانقص

روم اور یونان کی اقوام علم وفن میں انتہائی ترقی یافتہ قومیں تھیں، کیکن ان کے علم کا ربط اللہ کی ذار ہے۔ نہیں انتہاں کے انتہاں کی دور

جدید میں بھی علم اور نکمنالوجی ،سائنس اور دوسرے علوم کاربط اللہ کی ذات سے نہ ہونے کی بنا پر اس کا استعال تخریبی کاروائیوں میں کیا جارہاہے، انسان انسان کے خون کا پیاسامحض اس لیے ہے کہ اس نے علم تو حاصل کیالیکن علم کاسلسلہ اللہ سے نہیں جوڑا۔

#### اسرار کا ئنات منکشف ہونے کے اسباب

علم جب صفات البی سے،اس کی قدرت کا ملہ اور حکمت و دانائی اور خدائے بزرگ و برتر کی عظمت سے مسلک ہوجا تا ہے تو ترتی کی منزلیں طے ہونے گئی ہیں، اسرار کا کنات مکشف ہوتے ہیں، قو میں تقییری کا موں میں لگ جاتی ہیں، پھر ایساعلم انسان کو منافرت، تفرقہ اور تخریب کاریوں سے بچا تا ہے، آٹھیں ان لعنتوں سے دور رکھتا ہے، اللہ کے نام کی رہنمائی میں خدا کی وحدانیت اور خوف خدا کے نشہ میں سرشار کر کے علم انسانوں کو ترتی کی معراج سے سرفراز کرتا ہے۔

 بے نیاز ہے، وہ کسی کامختاج نہیں بلکہ سب اس کے ختاج ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ علم کی دولت اور اس کی نعمتوں سے فیض یاب تو ہوں، کیکن علم کا ربط اسم (اللہ تعالیٰ) سے جوڑے رکھیں، اور جب قوییں یہانداز اپنالیتی ہیں تو دنیا کی دولت، جاہ وحشم سب پھھان کے قدموں میں ہوتا ہے اور تقمیری کام انجام پاتے ہیں۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) ممبئ میں ۵رجولائی ۱۹۹۳ء کوصابوصدیق کالج آف انتصابید دیگ اینڈ ٹیکنالو جی کے' الماطنی ہال' میں تحریک قرآن بھی ، دعوت قرآن وسنت کے زیر اہتمام ہونے والے ایک جلسہ میں کی گئی تقریر ، ماخوذ از بندرہ روز ہ' دفتیر جیاہے'' کاسٹو (آثارہ ۲۵ رحولائی ۱۹۹۳ء) از بندرہ روز ہ' دفتیر جیاہے'' کاسٹو (آثارہ ۲۵ رحولائی ۱۹۹۳ء)

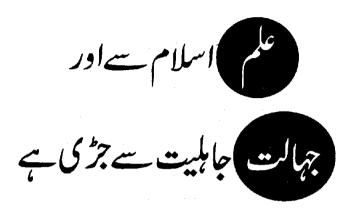

#### اسلام اورجامليت

حضرات! پڑھے لکھے لوگوں نے دولفظ سے ہوں گے۔ ایک اسلام، اور دوسرے جاہلیت، یقر آنی اصطلاحات ہیں، اور کشرت سے بدالفاظ استعال ہوتے ہیں، کین جاہلیت کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو ذہن عہد رسالت کے قبل کے زمانہ کی طرف منتقل ہوتا ہے، رسالت سے قبل ساری دنیا ہیں جہالت پھیلی ہوئی تھی، لوگ خدا کو بھول گئے تھے، اور زندگی کے مقصد کو بالکل فراموش کر چکے تھے، اور انسانیت کے منصب اور خدا سے اس کا جو تعلق ہونا چاہیے تھا، اس کو بھول گئے تھے، عام طور سے لوگ اس کو ایک تاریخی عبد سجھتے ہیں، اور اسلام کے پہلے کے زمانے کو عہد جاہلیت کہتے ہیں، اس کے بعد کا دور اسلامی کہلاتا ہے۔

#### اسلام کے معنی

اسلام کے معنی اپنے کواللہ کے حوالہ کر دینا ہے، اپنی تمام چیز وں، اپنی خواہشات، اپنے ماضی، اپنے فوائد، اپنے اغراض اور اپنے ان مقدسات سے جواس کے دل ود ماغ پر حاوی ہیں، ان کے قابو سے نکل جانا اور ان سے دست بر دار ہوجانا ہے، جے انگریزی میں Surrender کرنا کہتے ہیں، اللہ ورسول کے احکام پر چلنا یعنی خداجا ہی زندگی گزار نا اسلام ہے۔ سیسی www.abulhasanalinadwi.org

#### جامليت كامطلب

اورجاہلیت کے معنی ہیں : من مانی زندگی گزارنا، جودل میں آئے وہ کرنا، جیسا ہورہا ہے وہ کرنا، جیسا ہورہا ہے ویسا کرنا، جولوگ چاہتے ہیں اس کے مطابق کرنا، جس میں آ دمی فائدہ دیکھے وہ کرنا، جس میں شہرت ملے، عزت ملے، نام ونمود ملے وہ کرنا، جوجی میں آئے وہ کرنا، جس میں مزہ آئے اور جس میں فائدہ معلوم ہو، جس میں چرچا ہو، تذکرہ ہو، لوگ تعریفیں کریں، جس میں لذت ملے اور عزت ملے وہ کرنا۔

کین جاہیت کے متعلق آپ کے ذہن میں ایک بات یا در ہنا چاہیے کہ جاہیت ہمالت کے لفظ سے ہا اور جہالت جاہیت پیدا کر دیت ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد، اسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد، اپنے کو مسلمان کہلانے کے بعد، اگر آ دی نے دین مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد، اپنے کو مسلمان کہلانے کے بعد، اگر آ دی نے دین کی ضروری اور بنیا دی معلومات حاصل نہیں گیں، قر آ ن مجید کا مطالعہ نہیں کیا، ترجمہ کے ذریعہ، وین کتابوں کے ذریعہ اس کواللہ ورسول کا منتا نہیں معلوم ہوا اور اس نے اس کی کچھ پرواہ نہیں کی تو وہ جاہیت پھر آ جائے گی، یعنی وہ جاہیت جوگزر گئی اس کے متعلق ہرگز نہ بجھنا چاہیے کہ وہ واپس نہیں آ سکتی ہے، حضور (علیات کی بار بار فرمایا:" آنگ امروز قرینگ کے اھرلیہ نی بار بار سے ایک بی نظمی ہوگئ تھی، ان کے متعلق آپ نے فرمایا:" آنگ امروز قرینگ کے اھرلیہ نی گزرا ہوا را کے ایک بی بوبا تی ہے، تو معلوم ہوا کہ جاہلیت کوئی گزرا ہوا را مانہ نہیں ہے، جوگزرے ہوئیت کی بوبا تی ہے، تو معلوم ہوا کہ جاہلیت کوئی گزرا ہوا زمانہ نہیں ہے، جوگزرے ہوئیت کی طرح واپس نہ آ سکتی ہو، بلکہ جاہلیت ایک طرز زندگی کو بنیا دی طورے واپس نہ آ سکتی ہو، بلکہ جاہلیت ایک طرز زندگی کو بنیا دی طور سے جو چیز جاہلیت بناتی ہے وہ جہالت ہے، نواسلام کا جہالت کے ساتھ کوئی جو نہیں ہے۔

#### اسلام کے تقاضے

اسلام کے لیے ضروری ہے کہ بنیا دی معلومات حاصل ہوں اور آ دمی کومعلوم ہو کہ

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمال، باب المعاصي من أمر الجاهلية ، رقم ٣٠ www.abulhasanalinadwi.org

کیا چیز اللہ تعالیٰ کو پہند ہے، اور کیا چیز اللہ تعالیٰ کو ناپند ہے؟ کیا چیز اللہ ورسول کے منشا کے مطابق ہے؟ کیا چیز اللہ وسول کے منشا کے مطابق ہے؟ کیا چیز مسلمان، ایمان اور عقیدہ کے مطابق ہے اور کیا چیز مطابق نہیں ہے؟ تو اس کاعلم حاصل کرنا اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے مطابق ہیں آئے نیرہ نسلوں کے لیے بھی، اور اس کا انتظام کرنا ضروری ہے، اگر جمیں قرآن مجید کی زبان سجھنے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا وزن معلوم ہو، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا وزن معلوم ہو، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی سطح اور شان محدی زبان سجھنے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا ایک ایک لفظ کتنی گہرائی رکھتا ہے، اور کتنی بلندی رکھتا ہے، اور تعنی بلندی رکھتا ہے، اور تعنی بلندی رکھتا ہے، اور تعنی بلندی

#### علماء کون ہیں؟

الله تعالى فرما تا ب: ﴿إِنَّ مَا يَخْشَى اللَّهَ مِنُ عِبَادِهِ الْعُلَمْؤُ الْ ﴾ (سورة ف اطر: ۲۸) ،"إِنَّهُ مَا 'کلمهُ حصرہے، یعنی اس کے سوا کچھنیں،اللہ سے وہی ڈرتے ہیں،اللہ سے وہی ڈریئتے ہیں، وہی ڈریں گے جوعلم رکھنے والے ہیں،اردوزبان میں علاء سے مولوی صاحبان، مدارس کے فضلاء – اللہ تعالی ان کی تعداد میں اضافہ کرے، اوران کے علم سے فائدہ پہنچائے۔مراد لیے جاتے ہیں،لیکن کلام الہی اور کلام نبوت میں ان کاعلم محدود نہیں ہے،''العلماءُ'' جب کہیں گے تو ہمارے سامنے بڑے بڑے علماء آئیں گے، حکیم الاسلام ، حضرت تقانوی کا نام آئے گا، حضرت مدفی کا نام آئے گا، حضرت شیخ الحدیث مولا نامحمدز کریاً كانام آئے گا،مولاناسيرسليمان ندوي كانام آئے گا، "العلماء" كے معنى بير، جانے والے کے، جب اللہ نے بیفر مایا کہ اللہ سے علماء ڈریں گے، اللہ کھے وہی ڈریکتے ہیں جوعلم رکھتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ بیدین جوہم کواسلام کے نام سے ملا ہے، بیعلم سے جڑا ہواہے، اس کاعلم کے ساتھ ایسارشتہ ہے جوٹوٹ نہیں سکتا ،علم اسلام کا ایک ضروری اور بنیا دی عضر ہے ،اس میں صحیح عقائد کاعلم ہوجائے، فرائض کاعلم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ضروری تعلیمات کاعلم ہوجائے، اللہ تعالیٰ کے منشا وفر مان کاعلم ہوجائے، کیا چیزیں ہم پر فرض اور واجب ہیں، کیا اسلام ہے اور کیا کفر ہے، اس کا فرق معلوم ہوجائے، اور کیا توحید ہے اور کیا شرک ہے، كفر

www.abulhasanalinadwi.org

اورایمان کا فرق معلوم ہو، تو حید اور شرک کا فرق معلوم ہو، بدعت وسنت کا فرق معلوم ہو، طاعت اور معصوب کا فرق معلوم ہو، طاعت اور معصیت کا فرق معلوم ہو، جائز دنا جائز کا فرق معلوم ہو، جائز دنا جائز کا فرق معلوم ہوجائے۔ ہو، اللہ تعالیٰ کی مرضیات اور نامرضیات کا فرق معلوم ہوجائے۔

### علم كيسے حاصل ہو؟

وہ علم جواسلام کے لیے ضروری ہے، وہ مواعظ کے ذریعہ، صحبت کے ذریعہ، تبلیغی جماعت میں شامل ہوکر، یا کوئی اورایسا ماحول اور صحبت اختیار کر کے ضروری علم حاصل کرے، علم کے وسائل بہت ہیں اورالحمدللہ آسان ہوگئے ہیں، اور مدرسوں کی وجہ ہے اور بھی سہولتیں بیدا ہوگئ ہیں، کتابوں کی کثرت ہے، مدارس کا فیض عام ہے۔

#### دینی مدارس کی اہمیت وا فادیت

سے مدارس کوئی معمولی چیز نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قائم رکھے، ان کی وجہ سے ہندوستان کی ملت اسلامیدا پی خصوصیات کے ساتھ ہاتی ہے، آزادی سے قبل کا زمانہ مجھے یاد ہے، جب انگریزوں کا اقتد ارشاب پرتھا، اس وقت خلیفہ شجاع الدین نے ایک رسالے میں مضمون لکھا کہ اب ان مدرسوں کی کیا ضرورت ہے؟ اب زمانہ بدل گیا ہے، ان مدرسوں کو اسکولوں میں تبدیل کردینا چاہیے، اور وہاں انگریزی زبان پڑھائی جائے اور سرائنس کی تعلیم دی جائے، جیسا کہ آج بعض لوگ مطالبہ کرتے ہیں، علامہ اقبال نے کیمبرج اور چرمنی سے قانون، اقتصاد اور فلفہ میں ڈاکٹریٹ کیا تھا، انھوں نے اس کا جواب دیا کہ خدا کے لیے تم یہ شہرہ اگرید مدارس ندر ہے تو ہندوستان اپسین بن جائے گا، اپسین میں کسے کیسے ولی اللہ دفون بیں، شخ اکبر مجی اللہ بن ابن عربی وہاں مدفون بیں، فقہ مالکی میں ایک اصولی مسئلہ ہے کہ ان بیں، شخ اکبر مجی اللہ میں ایک اور عربی علوم کے یہاں اہلی مدینہ کی سے بوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بی ایک زمانہ میں میں مسئلہ بن گیا تھا کے عمل قر طبہ جمت ہے، وہاں علاء کے فیض اور عربی علوم کے ایک زمانہ میں میں مسئلہ بن گیا تھا کہ عمل قر طبہ جمت ہے، وہاں علاء کے فیض اور عربی علوم کے ایک زمانہ میں بیا ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی اسلام کے ڈھانچہ میں ڈھل گئ تھی کہ دینا کا فی تھا کہ قرطہ میں ایسا ہوتا تھا، جس ملک کا اسلام کے ڈھانچہ میں ڈھل گئ تھی کہ دینا کا فی تھا کہ قرطہ میں ایسا ہوتا تھا، جس ملک کا میں میں دھل گئ تھی کہ دینا کیا فی تھا کہ قرطہ میں ایسا ہوتا تھا، جس ملک کا میں میں دھل گئ تھی کہ ان کہ دینا کا فی تھی کہ قرطہ میں ایسا ہوتا تھا، جس ملک کا میں کے دھانچہ میں ڈھل گئی تھی کہ ان کہ دینا کا فی تھی کے قرطہ میں ایسا ہوتا تھا، جس ملک کا میں کہ میں ایسا ہوتا تھا، جس ملک کا میں کہ دینا کا فی تھی کہ تو نے کی وجہ سے ان کی زمانہ کی میں دھون کے کہ کی کھی کی میں ایسا ہوتا تھا، جس ملک کا میں کہ میں کی طب کے دین کی دوجہ سے ان کی دین کے دوبہ سے ان کی دوبہ سے ان کی دوبہ سے ان کہ دینا کی کی دوبہ سے ان کی دوبہ سے ان کی دوبہ سے ان کی دین کی دوبہ سے ان کی دوبہ سے دوبہ سے دوبہ کی دوبہ سے دوبر سے دوبر سے دوبر سے دوبر سے دوبر سے ک

ایسا حال ہو، وہاں کاعمل جمت ہو، اور پوری شالی افریقہ کی پٹی جولیبیا اورسوڈ ان سے شروع ہوتی ہے اور مرائش تک جاتی ہے، اور پھرائٹین تک جاتی تھی، یہ سارے علاقے سوفیصدی مالکی ہیں، ایسا کوئی ملکنہیں جوسوفیصدی حنفی ہو، وہ ملک مسلمانوں سے خالی ہوجائے۔

## علم ہمارے لیے ضروری کیوں؟

#### شرک و کفراوراس کے مظاہر سے نفرت

جب تک ہماری نئنسل کے دل میں بت پرسی، چاہے وہ کسی قتم کی بت پرسی ہو،اس کا ننات میں کسی کو مصرف مانے ،کسی کو کارساز مانے ،کار فرمامانے ،اورا پی قسمت کا بنانے والا اور بگاڑنے والا جانے ،اس سے جب تک گھن ندآئے جیسے پا خانداور بیشاب اورگندی چیزوں سے ہوتی ہے،اس وقت تک اس کے ایمان کا اطمینان نہیں ہے کہ وہ اپنے ایمان پر قائم رہے گا۔ www.abulhasanalinadwi.org کفروشرک سے مسلمانوں کوالی نفرت ہونی چاہیے جیسے آگ میں ڈالے جانے سے نفرت ہو، اور سے نفرت ہو، اور سے نفرت ہو، اور ہندوستان میں جو دیو مالائی چیزیں ہیں، اور بت پرتی کی جو چیزیں ہیں اور یہاں کے دیونا وک کے بارے میں جو خیالات ہیں، اس سے نہ صرف بچارہے، بیا یک بڑی نمت ہے، بلکہ اس سے نفرت ہو، اور اس کے نام سے اس کا ذا کفہ خراب ہوجائے، اور اس کے دل و دماغ اور احساسات پر ایسا اثر پڑے جیسے کوئی گندی چیز کھالی ہے۔

## نسل نو کی تعلیم وتربیت کی فکر سیجیے!

<sup>(</sup>۱) کیم جون۱۹۹۲ء کومدرسة الفلاح (اندور ) میں منعقدا کیک جلسهٔ عام میں کی گئی اختیا می تقریر ، ماخوذ از'' تغییر حیات'' بکھنو (شاره ۱۰ ارجولا کی ۱۹۹۲ء )۔

## دین وعلم کا دائمی رشته اورامت کی ذمهداری

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤُمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَةً فَلَوُلَا نَفَرَ مِنُ كُلِّ فِرُقَةٍ مِّنُهُمُ طَآئِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ وَا فِي الدَّيْنِ وَلِيُنُذِرُوا قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُواۤ إِلَيْهِمُ لَعَلَّهُمْ يَحُذَرُونَ ﴾ (سورة التوبة: ٢٢٢)

''اور بیقو ہونہیں سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئیں، تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جماعت میں سے چنداشخاص نکل جاتے، تا کہ دین ( کاعلم سکھتے اور اس) میں سمجھ پیدا کرتے ،اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کوڈر سناتے تا کہ وہ حذر کرتے۔''

میرے عزیز و، بھائیواور دوستو! ابھی آپ نے مولا نابر ہان الدین صاحب استاد تفسیر دارالعلوم، ندوۃ العلماء کی بڑی جامع مانع تقریرینی، میں بھی اس سے استفادہ کرر ہاتھا، علاء کا اصل منصب کیا ہے؟ وہ نائبین نبی ہیں، اور نبوت کے فرائض یا اس کے مضبی کام اور اس کے شعبے کیا کیا ہیں؟ وہ انھوں نے شرح و بسط کے ساتھ بیان کیے، تلاوت کتاب، پھر تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، بعض حضرات نے اس کوالگ الگ شار کیا ہے، اور پھرتز کیے، اس پر انھوں نے بڑے دوشنی ڈالی۔

### اسلام اورعكم كارابطه

حقیقت بیہ ہے کہ اسلام کا اور علم کا چوئی دامن کا ساتھ ہے، اسلام علم کے بغیر نہیں رہ سکتا، واقعہ تو بیہ ہے کہ علم بھی اسلام کے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن میسی اور مجلس میں شرح وبسط کے www.abulhasanalinadwi.org ساتھ کہنے کی بات ہے، وہ علم علم ہی نہیں جودجی کی سر پرستی اور وجی کی رہنمائی میں نہ ہو؛ بلکہ وجی اور جو اللہ اور علوم نبوت کی انگلی پکڑ کر کے نہ چلے، اور جس پر وحی کی مُمِرِ تصدیق خبت نہ ہو، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیسے ہوئے صحیفوں اور اس کی نازل کی ہوئی کتابوں کی سر پرستی میں، اتالیقی میں، تہرانی میں نہ ہو، وہ علم علم نہیں

#### ع علمے کہ رہ بحق نہنماید جہالت است

اس دفت ہمارا آپ کاموضوع ہے کہ اسلام بغیرعلم کے نہیں رہ سکتا، اس کی مثال بالکل ایس ہے جیسے آپ مجھلی کو پانی سے نکال دیجیے تو اس کا دم گھنے لگتا ہے اور وہ مرجاتی ہے، تو اس طریقہ سے اسلام کے لیے علم ضروری ہے، خدا کی ضیح معرفت ہو، اس کی ذات وصفات کی ضیح معرفت ہو، اس کا بندوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بندوں کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہونا جا جا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آغاز کیا ہے؟ انجام کیا ہے؟ ابتدا کیا ہے؟ انتہا کیا ہے؟ انسان کہاں سے آیا؟ کو اور کہاں اس کو جانا ہے؟ اور پھر کیا ہونا ہے؟ اس سب کاعلم ہونا ضروری ہے، اس لیے اسلام علم کو چا ہتا ہے، وہ علم کو ضروری قرار دیتا ہے۔

#### بہلی وحی میں علم قلم کا تذکرہ بہلی وحی میں علم وقلم کا تذکرہ

پہلی وی جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرامیں نازل ہوئی، اور سیٹروں برس کے بعد آسان وزمین کا پہلی مرتبہ جورشتہ قائم ہوتا ہے، زمین کے لیے پچھ لینے کے لیے اور آسان کے لیے پچھ دینے کے لیے، برسوں کے بعد جود و پچھڑ ہے ہوئے ملتے ہیں، وہ ایک دوسر نے کو کیا کیا فغال و فریاد، شکایتیں اور دکایتیں سناتے ہیں، کیکن اس وقت جوید و پچھڑ ہے ہوئے ملے تو آسان سے اس نجی کو جس کوزمین والوں کا رشتہ اللہ سے جوڑنا تھا - سب سے پہلا پیغام ' اِقَدُراً '' کی شکل میں ملا، اس سے آپ علم وقلم کی اہمیت وعظمت تجھیے جن کواس پہلی وحی اور پیغام آسانی میں عزت کا مقام دیا گیا۔

شخ سعدى عليه الرحمة نے آنخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كى شان ميں كہا تھا

www.abuihasanalinadwi.org

لیکن آپ نے کتب خانے اسے دھوئے ہیں جتنے کتب خانے بنا دیے، وہی کتب خانے دھوئے جن کو دھونا چاہیے تھا، لیکن دھوکر کے پھر کیا دیا؟ نور دیا، یقین دیا، اللہ کی ضحیح معرفت عطافر مائی، انسان کوانسان بنادیا، اور جاہل انسان بلکہ حیوان صفت انسان کو دنیا کا معلم بنادیا، بقول اکبر۔

جو نہ تھے خود راہ پر اُدروں کے ہادی بن پگئے کیا نظر تھی جس نے مُر دوں کو مسیا کردیا

## تعليم وتعلم كىضرو(ت اوراس كاانتظام

دنیا کی کوئی قوم علم سے مستغنی ہو سکتی ہے، کہہ سکتی ہے کہ نہیں ہارا کوئی نقصان نہیں،
ہم پر کوئی فرض واجب نہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم پڑھیں اور پڑھا کیں، بچوں کی تعلیم کا
انظام کریں، نیکن روئے زمین پر قیامت تک مسلمان کہیں بھی آباد ہوں، وہ چاہے مقامات
مقد سہوں، چاہے جزیرۃ العرب ہو، چاہے پورپ وامریکہ ہو، چاہے ہندوستان کی سرزمین
ہو، شپر ہو، قصبہ ہو، دیبات ہو، جہاں مسلمانوں کے چار گھر بھی ہیں، بلکہ جہاں چار مسلمان
پائے جاتے ہیں، وہاں ان کے لیے ضروری ہے کہوہ ' اِفُراُ '' کا سامان کریں، وہ اس کی تیل
کریں کہ پڑھو، یہ کام شفا خانوں کے قیام سے زیادہ ضروری اور آپ کی دکانوں سے زیادہ
ضروری ہے، یہ کارخانوں سے زیادہ ضروری ہے، اس میں سے کسی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے
مزوری ہے، یہ کارخانوں سے زیادہ ضروری ہے، اس میں سے کسی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے
دین حق کو عالم ورنہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ عجارت کرو، کما ؤ، کہ یہ بھی بہت بڑی طافت ہے،
دین حق کو عالب کرنے کے لیے خوب بیسے پیدا کرو، خوب دولت جمع کرو، اپنی امت کو یہ سبق
سکھا وَ، یہ کہیں نہیں فرمایا تو یہ فرمایا تو یہ فرمایا '' اِفْراُ'' (پڑھو) اب بتا ہے کہ ملم کا کیا مقام ہوا؟
اچھا بھر وہ علم جو من جانب اللہ حاصل ہوتا ہے، ایک علم لہ نی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ
کسی کی سین کھول دیتا ہے اور اسے علوم کا عجینہ بنادیتا ہے، اس کی زبان سے جمہت املی کسی کی سین کھول دیتا ہے اور اسے علوم کا عجینہ بنادیتا ہے، اس کی زبان سے جمہت املی

ہے، بیسر آنکھوں پر، ہم ان کواپنے سے ہزار درجہ افضل مانتے ہیں، ان کا سابہ پڑجائے تو ہم سمجھیں کہ ہم آ دمی بن جا کیں گے، کیکن'' افسہ رَأْ'' اپنی جگہ پررہے گا، ان حضرات کو بھی www.abulhasanalinadwi.org ضرورت ہے کہ وہ مسئلہ پوچھیں عالموں ہے، بڑے بڑے صاحبِ ادراک، صاحبِ کشف بھی نماز کا مسئلہ یوچھتے ہیں۔

#### حفاظت قرآن كامفهوم

الله تعالیٰ نے کسی زبان اورکسی کتاب کی حفاظت کی گارنٹی نہیں لی مقر آن کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے، تو حفاظت کا مطلب پنہیں ہوتا کہ بس کتاب رہے، نہ کوئی اس کو مستمجھے نہ سمجھائے، اس کے لیے سمجھنے سمجھانے والے بھی ہونے جیا بئیں، اور وہ کتاب الفاظ میں ہے تو زبان بھی ہونی چاہیے،الفاظ بغیر زبان کے نہیں رہتے ،اس لیے عربی زبان بھی رہے گی، کتنی زبانیں مٹ گئیں، کیکن شریعت الہی کی زبان عربی اپنی جگہ پر ہے، اوراس کاعلم اپنی جگہ پر ہے،تو ہرجگہ کےمسلمانوں کا فرض ہے کہوہ اپنے یہاںمقدور بھردینی تعلیم کا انتظام كريں، ہر جگه مسائل كے بتانے والے نه صرف بيكه موجود موں، بلكه ان كاسلسله جاري رہے، یہ بھی مسلمانوں کے ذمہ فرض ہے، مدارس کا سلسلہ ضروری ہے، بیہ کوئی شوقیہ، تفریحی کام نہیں ہے، پیخالص دینی ضرورت ہے، میں بوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ مساجد کے بعد نمبر دو کی چیزیہی ہے،اور سے یو چھیے تو مساجد کے پشت پناہ بھی یہی مدارس ہیں،اگر مدارس نہ ہوئے تو آپ کوامام کہاں ہے ملیں گے؟ اورا گرا پسے امام ل گئے جوبس نماز پڑھادیں توجمعہ پڑھانے کے لیے اس سے زیاد ہمچھ شرائط ہیں، اس کے بچھ اور احکام ہیں، پھراس کے بعد مسائل کے لیے آپ کہاں جائیں گے؟ مسجدوں ہی میں تو جائیں گے امام صاحب سے یو چھنے،امام صاحب کوکوئی علم نہیں ہے،بس تھوڑی ہی سورتیں یا دکرلیں اورنماز پڑھانا آ گیا،تو پیدارس درحقیقت مباحد کے بھی محافظ ہیں اور مباحد کو بھی غذا پینچاتے ہیں۔ www.abulhasanalinadwi.org

#### فضلائے مدارس کا فرض

میں نے آپ کے سامنے شروع میں آیت پڑھی تھی: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤُمِنُونَ لِيَــُـفِرُوُا كَافَةً ﴾ بيتو ہونہيں سکتا ليحني ايك غيرمكن ہى چيز ہے،غيرطبعى چيز ہے كەسب مسلمان سب کام چھوڑ جھاڑ کر دین سکھنے کے لیے نکل جائیں، نہ دکان پر کوئی بیٹھنے والا ، نہ کوئی خرید و فروخت کرنے والا ، نہ کوئی ضرورت پوری کرنے والا ،معلوم ہوا ساراشہر چلا گیا مدرسہ کا طالب علم بن کر، پیہونے والی بات نہیں ہے، الله تعالیٰ ایسی بات نہیں کہتا، نہاس کا مکلّف قرار ویتا ہے، نیاس کا مطالبہ کرتا ہے،فر ما تا ہے کہ بیتو نہیں ہوسکتا کہ تمام مومنین سب کے سب گھر جِهورُ كرچلے جاكيں ، ﴿ فَلَوُ لَا نَفَرَ مِنُ كُلِّ فِرُقَةٍ مِنْهُمُ طَآئِفَةٌ ﴾ پجراييا كيون نبيس بوتا كه بر جماعت میں سے پچھلوگ اس کے لیے تیار ہوجا ئیس کہ وہ دین سیکھیں ﴿لِیَتَـفَقَّهُوا فِي الدَّیٰنِ ﴾ دین کی بھھ حاصل کریں ، یعنی وہ دین کے احکام ومسائل کاعلم حاصل کریں ، ﴿ وَ لِیُسنَدِرُو ا فَ وُمَهُمُ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمُ ﴾ اوراتنابي كافي نبيس كه خودايني بي ذات كے ليے سي كر كے بير ش كَ ايناكام تكال ليا، ﴿ وَ لِينَ فِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَحَعُواۤ إِلَيْهِمُ ﴾ جاكركاين اين بستيون میں مدایت کا کام کریں، وعظ وارشاد کا کام کریں اوران کوخطرات سے،مبل کات سے بچا کیں، شرک کے مہلکات ہے، کفر کے مہلکات ہے، ان عقائد ہے، ان رسوم سے، ان اعمال سے کہ جن سے آ دمی بالکل اسلام سے خارج ہوجا تا ہے، اور بعض اوقات وہ اسلام کی سرحدیار کرجا ناہے،اورمسلمانوں میںاس کاشارنہیں رہتا بعض چیزوں سے ایمان چلا جا تاہے،بالکل آ وى نے كويا ارتدا واختيار كرليا ﴿ وَ لِيُندُذِرُوا فَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُواۤ إِلَيْهِمُ ﴾ عالم بى بتاسكتا ہے،مسلمانوں کا کوئی بہت بڑاشہر ہو، تجارتی مرکز بھی ہو، کھاتے پیتے مسلمان رہتے ہوں، ایک مدرسہ بھی وہاں نہ ہو دین کے موٹے موٹے احکام سکھانے کے لیے اور قرآن مجید یر مانے کے لیے، تو پوراشہر کنہکار ہوگا، بس یہی فرض کفایہ کے معنی ہوتے ہیں، پوراشہر خطر ہے میں ہے،اور خدا کے یہاں سوال ہوسکتا ہے کہ شخصیں تو فیق نہیں ہوئی کہ اپنے اتنے بڑے شہر میں مدرسہ قائم کرو، یہ بات الیی نہیں جسے تبجد پڑھنا، بہت سے لوگ سبجھتے ہیں کہ تبجد فرض تو ہے www.abulhasanalinadwi.org

نہیں، اللہ توفق دے کوئی پڑھے تو بڑی اچھی بات ہے، ایسے ہی ان لوگوں نے مدرسہ قائم کردیا ہے، گویا تہجد پڑھ لی، یا کوئی خیرات کردی، یہ بنیادی کام ہے، یہ آ پ کے لیے شدرگ کی حثیت رکھتا ہے کہ آپ ایپ یہاں بقدر ضرورت کم سے کم دین تعلیم کا انتظام کریں، آپ کے شہر میں ایسے لوگ ہوں جو وقت پر مسئلہ بتا سکیں، اور مسلمانوں کوکوئی خطرہ پیش آ جائے، طال و حرام، کفر وایمان کا کوئی مسئلہ آ جائے، تو اس میں وہ رہنمائی کرسکیں، بتا سکیں کہ یہاں سے بہاں تک تو اسلام ہے، اس کے بعد کفر ہے، اور اگرتم سجھنا چا ہتے ہوتو ہم شمیں بتاتے ہیں: ﴿ قَدُ دُنِی اللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمُ سَكَ اللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمُ سَكَ اللّٰهِ وَقَدُ اسْتَمُ سَكَ اللّٰهِ وَقَدِ اسْتَمُ سَكَ اللّٰهِ وَقَدِ اسْتَمُ سَكَ اللّٰهِ وَقَدِ اسْتَمُ سَكَ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ وَقَدِ اسْتَمُ سَكَ اللّٰهِ وَقَدِ اسْتَمُ سَكَ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ وَقَدِ اسْتَمُ سَكَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَقَدِ اسْتَمُ سَكَ اللّٰهِ وَقَدِ اسْتَمُ سَكَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَقَدِ اسْتَمُ سَكَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَقَدِ اسْتَمُ سَكَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَقَدَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَقَدِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَقَدَ اللّٰهِ اللّٰهُ وَقَدِ السَدَمُ سَكَ اللّٰهِ وَقَدَ اللّٰهُ وَقَدِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَقَدَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَقَدَ اللّٰهِ اللّٰهُ وَقَدَ اللّٰهُ وَقَدِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَقَدِ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَقَدِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمِ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ ال

### عوام کی ذمه داری

بنیادر کھنے کا مطلب بینہیں کہ ہم نے بنیادر کھ دی، ہماری ایک ذمہ داری ہوگئ،
آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں، بیبنیادتو ہم آپ کی طرف سے رکھیں گے، گویا آپ کے ہاتھوں
سے ، آپ سب تو ہاتھ نہیں لگا سکتے ، تو ہم آپ کی طرف سے آپ کی نیابت کریں گے،
فدمت ہم کریں گے کہ وہ پھر رکھ دیں، لیکن آپ کا کام ختم نہیں ہوتا، بلکہ بچ پوچھیے تو اس
سے شروع ہوتا ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس مدرسہ کورتی دیں، باتی مشورہ کا معاملہ
ہے، استاذوں کا مسکلہ ہے، کتابوں کا مسکلہ ہے، نصاب کا مسکلہ ہے، بھی جلسوں میں آنے
جانے کا مسکلہ ہے، اس کے لیے ہم حاضر ہیں، آپ کوشکر گزار ہونا چا ہیے کہ ایک بہت بڑی
اجتماعی معصیت ہے، ایک قومی اور ملی کوتا ہی سے اللہ تعالی نے آپ کو بال بال بچالیا، اگر سے
مدرسہ نہ ہوتا تو خدا کے بہاں پرسش ہوتی۔

اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کے لیے دینی تعلیم کا انتظام ای طریقہ ہے ریبھی آپ یادر کھیں کہ بچوں کوخواہ وہ اس مدرسہ میں نہ پڑھتے www.abulhasanalinadwi.org

ہوں،اسکولوں میں پڑھتے ہوں،ان کی بفدر ضرورت دین تعلیم کا انتظام آپ کے ذمہ فرض عِ ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوآ أَنَّفُسَكُمُ وَ أَهْلِيكُمُ نَارًا ﴾ (سورة التحريم: ٦) اك ایمان والو! اپنی جانوں کواورا پنے گھر والوں کو جوتمھارے ماتحت ہیں جمھارے ذمہ ہیں ،ان سب کوآ گ سے بچاؤ، یہ آپ کا فرض ہے، آپ ان کے لیے مجمع شام کوئی انظام کریں، کوئی ا ٹیوٹر Uvupsرکھیں، کسی مولوی صاحب کی خدمات حاصل کریں، بہرحال ان کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے آپ کو پچھ سامان کرنا جا ہیے، ایسے ہی پچھ چیزیں اور ہیں،مثلاً اس ملک میں موجودہ دورمیں ،اوراس جمہوری ملک میں اورایک ایسے ملک میں جہاں ہم اکثریت میں نہیں ہیں، جہاں بہت ی تحریکیں ہیں، جہاں تبدیلیاں جلدی آتی ہیں، بہت ہے چیلنج سامنے آتے ہیں، اس ملک میں کس طرح ہم اینے دین کو بھی بچا کتے ہیں، اور اینی عزت کوبھی بچا سکتے ہیں،اورانی جانوں کوبھی بچا سکتے ہیں،اس کے لیے کئی چیزیں ایسی ہیں جن كوآب كوافتيار كرنا موكا، اوران رغمل كرنا موكا، كين اس وقت خالص دين تعليم كيعلق ہے کہتا ہوں کہ اس مدرسہ کوتر قی دینا، اس کو تکمیل کی منزل تک پہنچانا، اس کے منصوبے کو پورا كرنا اوراس كواس قابل بنانا كهيرآب كے پورے جواركا،اس پورے نواح كاايك مركزى مدرسہ بن جائے ، بیآ پ کی ذمہ داری ہے۔

ای طریقہ سے اپنے بچوں کواردوسکھا نا اور دینیات کی تعلیم وینا اورسیرت اور صحابہ کرام اور دینی شخصیتوں سے واقف کرانا، اور کفر وایمان کا فرق اور تو حید وشرک کا فرق بتانا ضروری ہے۔

پوراجائزہ لینے کی ضرورت ہے، زندگی کے دھارے ہے الگ ہونا خطرناک ہے، اگر مسلمان ماحول ہے کٹ گئے اور کہنے لگے کہ جو پھے ہوتا ہے ہونے دیجے، ہم تو نمازروزہ کرتے ہیں، اس طرح آپ اس ملک میں نہیں رہ حکے ہوتا ہے ہونے دیجے، ہم تو نمازروزہ کرتے ہیں، اس طرح آپ اس ملک میں نہیں رہ سکتے، اس ملک میں ہر وقت حالات کو دیکھتے رہیں، اور اپنے مخلص رہنماؤں کی باتوں پر دھیان دینا ہے، جن کو صرف اس سے دلچیں ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں جس انعام سے سرفراز فرمایا، اور جوامانت ہمار سے سردکی، وہ ہم محفوظ رکھیں، اور اس کو لے کر ہم دنیا ہے جا کیں اور سرخ رُوہوں، جن کو صرف اس بات سے دلچیں ہے، ان کے مشوروں کو آپ ما نیں اور غور سے سنیں، اس ملک میں ہمیشہ اپنی آ تکھیں کھی رکھیں، اور دیکھتے رہیں کیا ہور ہا ہے، کیا چیز ایکی پیدا ہورہی ہے کہ جس سے ہم کو بھی، اور اگر ہم رہ بھی گئے تو ہماری آئندہ نسلوں کو مسلمان ایکی پیدا ہورہی ہے کہ جس سے ہم کو بھی، اور اگر ہم رہ بھی گئے تو ہماری آئندہ نسلوں کو مسلمان رہنا مشکل ہوجائے، اس کا برابر جائزہ لیتے رہنا چا ہیے، ان الفاظ پر میں ختم کرتا ہوں۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) ۲۵ رنومبر ۱۹۸۳ء کو مدرسه مطلع العلوم (اُجین ) کی جدید عمارت کے سنگ بنیاد کے موقع پر کی گئی تقریر، ماخوذاز ''جَفِهُ که برین دانش'' (۱۳۳۳) میں www.abulhasanalinadwi.org

# نبی امی <sup>صلی اللی</sup> اور علم کی بہار

## تاريخ عالم كاايك معمداور بيلي

حضرات! تاریخ عالم کاایک معمہ یا پہیلی ہے جوابھی تک ہوچھی نہیں جاسکی ہے کہ دنیا کی سب سے بری علمی تحریب اور تصنیف و تالیف کاعظیم الثان سلسلہ جس کااعتراف کرنے پر دنیا مجبور ہوئی، بیسلسلہ ایک ایسے نبی کی ذات سے شروع ہوا جوخود' 'ائمی'' (ناخواندہ) تھا، اور اس نبی کے حصہ میں جوامت آئی، جس سے خدا کو کام لینا تھا (لیعنی عرب) وہ بھی ناخواندہ تھی، جس نے علم کا دامن وسیح کیا اور اسے معلی و گہر سے مالا مال کر دیا، جس نے علم و حقیق کے میدان میں نئی راہیں نکالیس، جو کمی ایجادات واختر اعات اور نا درہ کاری میں بے مثال ہے، میدان میں نئی راہیں نکالیس، جو کمی ایجادات واختر اعات اور نا درہ کاری میں بے مثال ہے، فراہب کی بنیاد پر قائم اقوام و ملل کی دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی، تاریخ کی یہ پہیلی اپنا حل جا ہتی ہے، اور اس کا حل پچھا تنا آسان بھی نہیں ، اس کی حکمت یہی تھی، اور کی حکمت یہی جا ہتی تھی۔ اور اس کی حکمت یہی جا ہتی تھی۔ اس کی حکمت یہی تھی دیا ہوں کی خوات کی سے کی جا سکتی ہی تھی کی خوات کا کو کی کھی کیا جا سکتی ہوا ہتی تھی کی جا سکتی ہو کی کا کو کی کو کی تو کی کو کو کی کو کی

یا یہ پہیلی اس طرح حل کی جاسکتی ہے کہ سیدنا ومولانا محدرسول الله (علیہ کے) پرجو سب سے پہلی وجی نازل ہوئی اس میں علم کی طرف توجہ دلائی گئتھی،اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے اور دنیا کے فلسفیوں اور مفکرین کو دعوت فکر و تذہر وے رہی ہے کہ اس وجی میں سب سے پہلے جس چیز کا نام لیا گیا وہ قلم تھا،لکڑی کا ایک معمولی سا ٹکڑا جو عرب کی سرزمین میں وہونڈ نے سے بمشکل مل سکتا تھا،اللہ تعالی حضرت محمد رسول اللہ (علیہ کے) کی طرف اپنی اس

کہلی وحی میں فریا تاہے: www.abulhasanalinadwi.org ﴿ اللَّهُ عَلَّمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ، إِقُراً وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمُ ﴿ (سورة العلق: ١-٥) "آپ پڑھے اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهِ عَلَمُ ﴿ (سورة العلق: ١-٥) "آپ پڑھے ایخ پروردگار کے نام سے جس نے انبان کوخون کے لوتھڑے سے پردا کیا ہے، جس نے انبان کوخون کے ذریعہ سے پیدا کیا ہے، جس نے قلم کے ذریعہ سے تھا کہ دی جنس و نہیں جانے تھے۔ "

اس زمانه کا کوئی بھی سمجھدار انسان جو جزیرہ نمائے عرب کے عام ساجی و ثقافتی حالات سے واقف ہو، علم کی دنیا میں، تصنیف و تالیف کی دنیا میں، اس دنیا میں جو قلم کا استعال کرتی ہے، تحریر سے کام لیتی ہے، اس دنیا میں عربوں کی حیثیت اوران کے مقام سے واقف ہو، اوراس عجیب وغریب صورت حال پراس کی نظر ہوجس میں عرب زندگی گزارر ہے تھے، وہ ہرگزاس کی تو قع نہیں کرسکتا کہ رسول امی (عیالیہ پرچوپہلی وی نازل کی جارہی تھی، اور کم از کم پانچ صدیوں کی طویل مدت کے بعدز مین کا آسان سے تعلق قائم ہور ہاتھا، یازیادہ صحیح الفاظ میں آسان کا زمین سے اتصال ہور ہاتھا، اس میں قلم کا تذکرہ ہوگا، وہ قلم جو اس ماحول میں غیر معروف، جو عام طور پر استعال بھی نہیں ہوتا تھا اور جس کی ضرورت بھی شاید ہی ماحول میں غیر معروف، جو عام طور پر استعال بھی نہیں ہوتا تھا اور جس کی ضرورت بھی شاید ہی کوئی محسول کرتار ہا ہو، یہاں تک کے عربوں کا نام ہی ''اُئی'' مشہور ہوگیا تھا، اور خود قرآن میں انھیں اس نام سے موسوم کیا گیا ہے:

﴿ هُو الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّينَ رَسُولِاً مِنْ مَتُلُواْ عَلَيْهِمُ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمُ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكُواْ عَلَيْهِمُ الْعَلَيْهِمُ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمُ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ (سورة الحمعة: ٢) " في مربع جوان كوالله كي آيتي " " وي جس في الحكول من اضي ميل ساليك پيمبر بهيجا جوان كوالله كي آيتين بره حكرسنا تا به اوراضي ياكرتا به اوراضي كاب وحكمت كي با تيس كها تاب " وحكمت كي با تيس كها تاب" اورآب يرمتعلق صفائي سے بيان كيا كيا كي كريوح والم كي اس دنيا سے بالكل نا آشنا بين:

﴿ وَ كَذَلِكَ أَوْحَيُنَا إِلَيْكَ رُوحاً مَّنُ أَمُرِنَا مَا كُنُتَ تَدُرِيُ مَا الْكِتْبُ وَ لَا الْإِيْمَانُ وَلَاكِنُ جَعَلَنْهُ نُوراً نَّهُدِي بِهِ مَنُ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَ إِنَّكَ لَتَهُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسُتَقِيْمٍ ﴾ (سورة الشوري: ٢٥) ''اورائ طرح بم في آب كياس وحي لين ايناهم مُسُتَقِيْمٍ ﴾ (سورة الشوري: ٢٥) ''اورائ طرح بم في آب كياس وحي لين ايناهم www.abulhasanalinadwi.org

بھیجا،آپ کوندیہ خرتھی کہ کتاب کیا چیز ہے اور ندیہ کدایمان کیا چیز ہے؟ لیکن ہم نے اس قر آن کونور بنادیاہے ،اس کے ذرایعہ ہے ہم ہدایت کرتے ہیں بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں،اوراس میں کوئی شک نہیں کہ آپ راہ راست ہی کی ہدایت کررہے ہیں۔''

﴿ وَمَا كُنُتَ تَتُلُوا مِنُ قَبُلِهِ مِنُ كِتَبِ وَّ لَا تَحُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّا رُتَابَ المُسُطِلُونَ ﴾ (سورة العنكبوت:٤٨) "أورآب تواس قرآن عقبل ندكوني كتاب يرم موئے تھے اور نداسے اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، ور ندیدش ناشناس لوگ شبد نکالتے۔''

#### ائك تاريخي تضاد

یہ ایک تاریخی تضاد ہے، دنیا کی تاریخ میں اور بھی تضاد ملتے ہیں کمیکن تاریخ کا غالبًا پیسب سے بڑا تضاد ہے کے ملمی سرگرمیوں کا بیا بال، بیملمی جوش وخروش ،تصنیف و تالیف کا بیہ بیکران سلسله، اور نبی امی کی امت میں؟؟علم میں اس امت کا بیا نبهاک اورعلمی خد مات کا بیہ بحرنا پیدا کنارجس کی تعبیر کے لیے مجھے مناسب الفاظ نہیں ال رہے ہیں ، اوراس امت کا کوئی مخالف یا معاند جسے اس امت سے کوئی ہمدر دی اور تعلق نہ ہو، جواس کے لیے کوئی کلمہ خیر پسند نه کرتا ہو، وہ اسے جنون کا نام دیے سکتا ہے، بیا یک حقیقت ہے کہ ملم کی راہ میں بیانہاک، بیرجفا کشی، پیقربانیاں اور فدا کاریاں اور پیکارناہے اس نبی امی کی دعوت کے نتیجہ میں سامنے آگی ہیں جنھوں نے خودایک کتاب بھی نہیں پڑھی تھی ،اور صلح حدید بیریہ کے موقع برآ یہ کے نام کے ساتھ لفظ 'رسول اللهٰ' كلھنے پراعتراض ہواتو آپ كو يو چھناپرا كەمىرانام كہال ہے؟

## نبی اُمّی کی امت کاعلم سے اشتغال

سوال بيه ي كدايسي زبردست آفاق كى يهنائي ركف والى ، عالم كيراورز مان ومكان دونوں کی بے پناہ وسعتیں رکھنے والی ٹیا کمی تحریک بیدا کیسے ہوئی؟اس کے زمانی رقبہ کا طول و عرض برداوسیے ہے،اسی طرح مکانی رقبہ بھی علم اورتصنیف و تالیف کی تاریخ میں وسیع ترین رقبہ ہے، اور اس کا معنوی رقبہان دونوں ہے بھی زیادہ وسیع اور ہمہ گیر ہے، پھراقسام علم اور موضوعات کے تنوع کے حدود بھی کچھ کم نہیں۔ oulhasanalinadwi.org

### مولا نامحمودحسن ٹونکی کا کارنامہ

میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کررہا ہوں کہ ہندوستان کے ایک عالم مولا نامحود حسن ٹوئی نے ہندوستان میں بیٹے کرایک کتاب تصنیف کی جہاں عربی زبان نہ بولی اور مجھی جاتی ہے، نہ یہاں کی دفتری زبان میں بیٹے کرایک کتاب تصنیف کی جہاں عربی زبان نہ بولی اور مجھی جاتی زبان میں ایک تاریخی کتاب کھیں، کتاب کا نام ہے: معدم السم مستفین ، یہ کتاب ساٹھ جلدوں میں اور تقریباً بیس ہزار صفیات پر مشتمل ہے، اس میں کوئی چالیس ہزار مصنفین کے حالات درج ہیں، اور کتاب کی وسعت اور استقصاء کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس میں دو ہزار مصنفین وہ ہیں جن کا نام ''احد' ہے، اس کتاب میں ایک ہزار بچاس کتابوں کا خلاصہ اور عظر آگیا ہے، اور اس میں عہد اسلامی میں تصنیف و تالیف کی ابتدا سے لے کر ۱۳۵۰ ہے تک کے عظر آگیا ہے، اور اس میں عہد اسلامی میں تصنیف و تالیف کی ابتدا سے لے کر ۱۳۵۰ ہے تک کے ان تمام لوگوں کا تذکرہ ہے، حضول نے عربی میں کوئی تصنیف یا دگار چھوڑی ہے۔ (۱)

## امت محمری کی علمی فتو حات

علم کی بیخدمت، بیملمی سرگرمیاں اور بیملمی فقوحات جس نے آفاق کی وسعق کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور جغرافیائی حدود جس کے سیلاب کونہیں روک سکے، کہاں ملیس گی، پھر بیملمی سرگرمیاں اس مبارک امت کے حصہ میں کہاں سے آگئیں جس کے محبوب نبی کا وصف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ النَّبِيَّ الْأُمِّيُّ اللَّذِي يَحِدُونُهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمُ فِي التَّوْرَاةِ وِ الْإِنْحِيُلِ ﴾ (سورة الأعراف: ٧٥١) "امى نبى جے وہ اپنے يہال كھا ہواياتے ہيں، توراة وانجيل ميں۔ "اس كارازيہ كُنْ نبى امى" پرنازل ہونے والى پہلى وحى نے علم كوسرا ہا ہے اور قلم كى تعريف كى ہے۔

#### ونياكے قديم مذاہب كاحال

حضرات! یہاں ہماری آپ کی اس دنیامیں ایسے مذاہب بھی ہیں جنھیں علم کی اس دنیامیں ایسے مذاہب بھی ہیں جنھیں علم کی (۱) اس کتاب کی چارجلدیں ریاست حیدرآباد کے خرج سے ہیروت میں چھپی تھیں ۔

www.abulhasanalinadwi.org

موت میں اپنی زندگی نظر آتی ہے، وہ علم کی تکست کو اپنی فتح وکا مرانی اور علم کی ناکای کو اپنی کا میابی اور ترقی سیجھتے ہیں، ان کے ساتھ علم کا اجتماع ایسا ہی ہے جیسے تیز و تند ہوا اور مچھروں کا ایک جگہ جمع ہونا، کہا جا تا ہے کہ مچھروں نے ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام کی عدالت میں ہوا کے خلاف مقدمہ دائر کیا کہ یہ تندو تیز ہوا ہم کو بہت شک کرتی ہے، اس کے مظالم سے ہم عاجز ہیں، جب بھی بیہ ہوا چلتی ہے ہمیں راہ فرار اختیار کرنی پڑتی ہے، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مقدمہ کے فیصلہ کے لیے مدعی علیہ کی موجود گی ضروری ہے، اور ہوا بلائی گئی تو اس کے آتے ہی مجھروں کا کہیں کوئی پینہیں تھا، پھر انھوں نے کہا کہ جب مدعی ہی عائب ہے، تو ہماس میں فیصلہ کیسے دے سے تین کا دنیا کے بہت سے قدیم فدا ہب کا یہی حال ہے۔

#### اسلام كامعامليه

لیکن اسلام کا معاملہ اس کے برعکس ہے، اسلام نے دین کی قسمت کوعکم کے ساتھ اور علم کی قسمت کو کم کے ساتھ اور اور علم کی قسمت کو دین کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے، ایک کی ترقی دوسرے کی ترقی کے ساتھ مربوط ہے، دین علم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اور سیح علم کا دین کے بغیر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔

اسلام نے علم کی فتو حات میں اضافہ کیا ہے، اور علم کی اکائیوں (Unites) کو باہم مربوط و مسلک کرنے والی کڑی دریافت کرلی ہے، علم کی اکائیاں بکھری ہوئی تھیں، بلکہ ایک دوسرے کے متضاد اور باہم دست وگریباں تھیں، طبعیات کاعلم دین کے خلاف سمجھا جاتا تھا، اور فلسفہ ندہبی عقائد کا مخالف تھا، لیکن ہمارے علماء نے اس تضاد واختلاف کو دور کیا، ان میں باہم صلح کرادی، انھوں نے علم و حکمت اور دین و عقائد میں تطابق کے موضوع پر کئی کتابیں باہم صلح کرادی، انھوں نے علم کی زبر دست خدمت کی، اس کورتی دی، اور ہرز ماند اور ماحول میں ترتی کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کردیا کہ اس کی اکائیوں کو جوڑنے اور باہم مربوط کرنے والی وحدت دریافت کرلی، یہ وحدت کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے:

﴿ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي حَلَقِ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ رَبَّنَا مَا حَلَقُتَ هَذَا بَاطِلاً شَبُ لَحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (سورة آل عمران: ١٩١) " اورآ سان اورزيين كي شبُ لحنك فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (سورة العمران: ١٩١) " (اورآ سان اورزيين كي www.abulhasanalinadwi.org

پیدائش میں غور کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں: اے ہمارے پروردگار! تونے بیسب لا یعنی نہیں پیدائش میں غور کرتے رہتے ہیں

اسلام نے ایک ایک وحدت بھی تلاش کر لی ہے جو کا تنات کی تمام اکائیوں کو باہم مربوط کرتی ہے، وہ اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کے ارادہ کی وحدت کا تنات کی تمام اکائیوں اور بظاہر مخالف ومتضادعنا صرکوایک لڑی میں پر وتی ہے۔

### اسلامی کتب خانے

حضرات! دنیا میں کتب خانوں کی تاریخ بڑی قدیم اور بڑی وسیع ہے، اور کتب خانوں کا قیام اور کتابوں کے ذخیرے جمع کرنامسلمان علاء،امراء،اوررؤساء کی قدیم دلچیں (Hobby) رہی ہے، تاریخ ادب عربی میں آتا ہے کہ صاحب بن عباد کے ذاتی کتب خانہ میں جھ ہزار دوسو کتابیں تھیں، (۱) ،عربی کے مشہور شاعر ابوتمام نے اپنی لازوال کتاب "حماسة" عراق كے مشرقی علاقه كے امير ابوالوفاء بن مسلم كے كتب خانه ميں مرتب كى ، ابوتمام وہاں سے گزرر ہاتھا کہ برف باری کی وجہ سے راستے بند ہوگئے ،اس نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ابوالوفا کے کتب خانہ میں موجود شعراء کے دوادین کا بہترین انتخاب جمع کیا، اوراس کا نام دیوان الحماسه رکھا<sup>(۲)</sup>،اسی طرح اور بہت سی کتابیں ذاتی کتب خانوں میں کھی تحکیمی، ہندوستان میں علاءاورتصنیف و تالیف سے شغف رکھنے والے ہی نہیں بلکہ امراء و رؤساء کوبھی کتابیں جمع کرنے کا براشوق تھا، (۳) ہندوستان کے بہت سے نواب، زمین دار اورتعلقہ دارانگریز کے زمانہ میں اوراس سے پہلے اوراس کے بعد بھی اپنے ذاتی کتب خانے ر کھتے تھے، اگر چہوہ خودان سے کوئی خاص نفع نہیں اٹھا سکتے تھے، پھر بھی کتابیں جمع کرتے اور اس پر فخر کرتے تھے کہ ان کے پاس ایک اچھا کتب خانہ ہے، اور بڑے علماء و محققین ان کے مہمان ہوتے ہیں، تو اس قیام سے اکتابٹ نہیں محسوں کرتے بلکہ کتب خانہ میں موجود كتابول سے دل بہلاتے ہيں اوران سے فائدہ اٹھاتے ہيں۔

<sup>(</sup>۱) معجم الأدباء ۹۷/۷، (۲) شرح الحماسة للتبريزى ٥١١ -٤، (٣) مثال كطور ير نواب عبيب الرحمي فإلى المراكمة المراك

مختف علوم وفنون میں مسلمانوں کی تصنیفات کا جائزہ پیش کرنے والی کتابوں کا مثلاً پنچویں صدی بجری میں ابن ندیم کی "الفهرست"، گیار هویں صدی بجری میں حاجی خلیفہ کی "کشف الطنون" ، اور موجودہ دور میں کارل بروکلمان کی "کساریخ الأدب العربی" اور فوادسز گین کی "کساریخ التراث العربی" پرایک نظر علمائے اسلام کے تصنیفی فروق وشوق اور علوم کے مختلف موضوعات اور میدانوں میں ان کی جدوجہد کے شرات کا اندازہ لگانے کے لیے کافی ہے، تصنیف و تالیف کی اس ملمی اور مبارک تحریک میں اسلام کے مرکز اور علوم اسلامیہ کے اصل سرچشموں سے بہت دور، برصغیر بہند کا زبردست حصہ (Contribution) اس تحریک کی عالم سرچشموں سے بہت دور، برصغیر بہند کا زبردست حصہ (Contribution) اس تحریک کی عالم گیری کی واضح ترین دلیل ہے، بندوستان کے مشہور محقق ومؤرخ مولانا تھیم سیرعبدالحی حنی گیری کی واضح ترین دلیل ہے، بندوستان کے مشہور محقق ومؤرخ مولانا تھیم سیرعبدالحی حنی الهند" پرایک سرسری نظر ڈالنے سے اندازہ اور جا تا ہے کہ مختلف علوم وفنون پر علمی و تحقیق کام میں بندوستان کا کتاا ہم حصدر ہا ہے۔

## ملئت اسلاميه كاامتياز

علوم وفنون اوراقوام وملل کی تاریخ کے محدود مطالعہ کی حد تک مجھے نہیں معلوم کہ کسی بھی قوم نے صرف اللہ کی رضائے لیے اور اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی خدمت کے لیے اس انہاک وشغف کا مظاہرہ کیا ہوجس کا ثبوت ملت اسلامیہ نے پیش کیا ہے۔

## كتب خانون كاكردار

نی نسل کی تربیت اوراس کے ذہن وفکر کی تشکیل ، ذوق کی ساخت و پر داخت میں اور اسلام کے وسیع اورعمیق مطالعہ اورفہم کی بنیاد پر قائم باشعوراصلاحی تحریکات کے قیام کے لیے ذہن اور زبین تیار کرنے میں کتب خانوں کا کر دار پڑا اہم اور مؤثر ہوا کرتا ہے، اور ہمیں خدا کے فضل سے امید ہے کہ یہ کتب خانہ بھی اس اہم اور مہارک مقصد میں مفید ومعاون ٹابت ہوگا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) متحده عرب امارات میں ایک اسلامی و دعوتی کتب خانہ کے افتتا می اجلاس میں کے ارز مبر ۱۹۸۳ء کو کی گئی ایک تقر ۱۹۸۳ میں ایک السامی و عقومی کا المان اللہ المان کا معمالات کی ایک تفوز (شار دم کی ۱۹۸۴ء)۔

# مسلمانوں کی عمومی تعلیم وتربیت

## اميول كي تعليم وتربيت

سب جانتے ہیں کدرسول الله (صلی الله علیہ دسلم) کی بعثت ایک ایسی قوم میں ہوئی جو تقریباً سب کی سب ناخواندہ تھی ، یہاں تک کہ قرآن مجید میں نبی (عظیمیہ) کی بعثت وتعلیم کے تذکرے میں اس قوم کوامیین کے لقب سے یاد کیا گیاہے:

هُ وَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَّيِّنَ رَسُولًا مِّنَهُمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمُ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِثْبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ (سورة الحمعة: ٢) فَيَ لَمُهُمُ الْكِثْبَ وَ الْحِمعة: ٢) " والى هُو وَ الْحِمعة: ٢) " والى هُو وَ الْحَمعة: ٢) " والى حجم ن الله من ايك رسول أصل مين كا بهيجاءً"

اس جہالت کے ساتھ صلالت کے ایسے درج میں تھی جس کے لیے قر آن مجید کے ان الفاظ سے زیادہ واضح اور کیا ہو سکتے ہیں :

﴿ وَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِي ضَللٍ مُبِيُنِ ﴿ (سورة الحمعة: ٢) "أوراس سے بہلے وہ صریح ممرابی اور بھلاوے میں پڑے ہوئے تھے۔''

﴿ وَكُنتُ مُ عَلَى شَفَا حُفُرَةٍ مِنَ النَّارِ ﴾ (آل عمران: ١٠٣) " تم آگ ك ايك رَّمْ ه كَارِ مِن مَا آگ ك ايك رُفِي كارے برتھے."

اس خدا نا آشنا اورحرف ناشناس قوم کوصرف کتابی تعلیم دینی نه تھی، بلکه کتاب وحکمت کاعملی علم بخشا،مهذب و آراسته، پا کیزه سیرت اور فرشته خصلت اور ساری دنیا کاعلم و بادی وصلح بنانا تھا۔

www.abulhasanalinadwi.org

﴿ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمُ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبُ وَ الْحِكْمَةَ ﴾ (سورة الحمعة: ٢) " (رسول) ان كوالله كي آيتي پر هرسنا تا ج، ان كوسنوارتا اور كتاب وحمت سكها تاب."

اتنی بڑی قوم میں انقلاب کرنے کے لیے ایس حالت میں کہ وہ تعلیم و تربیت حاصل کرنے کی کوئی رغبت و آمادگی نہیں رکھتی تھی، بلکہ پچھ سننے کے لیے بھی تیار نہ تھی، کوئی بڑی سے بڑی درسگاہ یا بکثر ت درسگاہیں غیر مفید اور ناکا فی تھیں، چہ جائیکہ اس وقت کسی ایک تعلیم گاہ کے لیے بھی معلم اور طالب علم موجود نہ ایک تعلیم گاہ کے لیے بھی معلم اور طالب علم موجود نہ تھے، پھرا گرکوئی ایس تعلیم گاہیں قائم بھی ہوجا تیس تو ظاہر ہے کہ ان کا فائدہ اور اثر محدود ہوتا، اور نہ چھی نہ ہوتا کہ چند ذہین اور شوقین افراد پڑھ کھے جائے، ان میں علم کا زعم اور فخر پیدا ہوجاتا، اور وہ اپنے کو ایک نوع اور متاز طبقہ سمجھنے لگتے، اور اس طرح بوری قوم میں پھیلنے کے بجائے علم ایک جگہ بڑی مقدار میں جمع ہوجاتا۔

## علم سے پہلے ایمان

رسول الله (علی کے اس عمومی انقلاب حال کے لیے الله کی ہدایت سے جو طریقہ اختیار فر مایا، وہ اپنی کامیا بی اور نتائج کے لحاظ سے بھی مجز ہ ہے، اور اپنی حکمت و سہولت میں بھی ، آپ نے اس میں پہلے دین کی طلب اور علم دین کی ضرورت کا احساس پیدا کیا، اور الله کے وعدول پریقین کرنا سکھایا، ایک صحابی کا قول ہے:

"تَعَلَّمُنَا الْإِيُمَانَ ثُمَّ تَعَلَّمُنَا الْقُرُآنَ" (۱): "مَهم نے پہلے اللّٰد کی باتوں پریفین کرنا سیکھا پھر قرآن کاعلم حاصل کیا۔"

 کی کوشش کرتا، اس کے لیے سفر کوعبادت، اس کی مشقت کو جہاد اور اس کی راہ کی موت کو شہادت جھتا، اور ہرمعلم اپنادینی فریضہ مجھ کر جوخود جانتا وہ دوسرے کوسکھاتا۔

## متحرك اورعملي درسگاه

اس تعلیم و تعلم کی ساخت شروع سے ایسی رکھی کے علم کے ساتھ علی میں اس کے ساتھ علم، علم کے ساتھ علم کے ساتھ علی اور تعلیم کے ساتھ تعلم کا سلسلہ چلتار ہتا، پوری اسلامی آبادی ایک متحرک اور وسیع علی در سکاہ تھی، جس میں ہرایک اپنے لیے طالب علم تھا اور دوسرے کے لیے معلم ، اس علم کے سیق تہائیوں میں نیور کی جاتے تھے، بلکہ لوگوں میں یاد کرانے میں ، دین کولوگوں میں پھیلانے میں اور اس کی خاطر تکلیفیں جھیلے اور اس راہ میں جو مصائب پیش آئیں ان کوخوشی کھیلانے میں اور اس کی خاطر تکلیفیں جھیلے اور اس راہ میں جو مصائب پیش آئیں ان کوخوشی کے وار اکرنے میں ، اس کے نقوش دل پر شبت کیے جاتے تھے، تعلیم واصلاح اور تزکیہ نفس کا کام لوگوں کے ملئے جلئے ، معاملہ کرنے اور عملی زندگی ہی میں انجام کو پہنچا تھا، یوں تجھے کہ وہاں کی میں پیرنے کے اصول و قو اعد شکی پر نہیں بتائے جاتے تھے، بلکہ زندگی کے منجد صار میں ڈال کی میں پیر نے کے اصول و قو اعد شکی پر نہیں بتائے جاتے تھے، بلکہ زندگی کے منجد صار میں ڈال کر باتھ پاؤں مارنے کی مشق کرائی جاتی تھی ، جس شخص نے کلم سکے لیا اور خدا ورسول کو برحق مان لیا، وہ رزق طبی کے بجائے خدا طبی میں لگ گیا، اور اس نے غرض پر وری کے بجائے دین بروری میں اپنی جان کو بے قیمت بنا دیا، وہ اسلام لاتے ہی آز ماکشوں کی بھٹی میں پڑگیا، اور متان کی کوئی میں پڑگیا، اور متان کی کوئی پر چر ھاگیا، اور تھوڑی مدت میں خالص سونا بن کر نکلا۔

## نقوش کے بجائے نفوس

ی تعلیم عملی تھی، جو جہاد کے میدانوں اور کار دباری مشغولیتوں، خانگی زندگی کے جھیلوں اور سفری منزلوں میں ہوتی تھی، اس تعلیم کا ذریعہ کتابوں کے جامدنقوش نہ تھے، بلکہ چلتے پھرتے نفوس تھے، جن کی صحبت ورفاقت سے ہرموقع اور ہرضرورت کی عملی تعلیم ملتی، جن کے ساتھ رہ کر دین کے صرف نظریات و وسائل ہی معلوم نہ ہوتے بلکہ اس کا سلیقہ اور ملکہ پیدا ہوتا، جس طرح اہل زبان میں رہ کر زبان کی جاتی ہے اور مہذب و شاکستہ لوگوں کی www.abulhasanalinadwi.org

صحبت واختلاط سے تہذیب وشائنگی اور حسن معاشرت کی تعلیم حاصل کی جاتی تھی، اسی طرح اللہ ین کے ساتھ رہ کر بالکل فطری طریقہ پردین کی تعلیم وتر بیت حاصل کی جاتی تھی، یددین کی تعلیم کا ایسائی فطری ، بہل اور عمومی طریقہ ہے جبیسا اہل زبان کی صحبت ہے زبان سیھنے کا۔
صحبت واختلاط ہے دین اور علم دین سکھانا، کتابوں کے نقوش کے بجائے انسانی نفوس کے ذریعہ تعلیم کا امتیاز اور آنخضرت (علیقیہ) کی تعلیم کا نفوس کے ذریعہ تعلیم دینا انبیاء (علیم السلام) کا امتیاز اور آنخضرت (علیقیہ) کی تعلیم کا باخصوص طرز خاص ہے، آپ کے یہاں ایک کتاب سے لے کر دوسری کتاب میں نقل کرنا نہیں تھا، آپ صاحب عرش سے لیتے تھے، اور قلوب خلق پر لکھتے تھے، پھر ان کے ذریعے نہیں تھوڑے دوسروں کو تعلیم دیتے تھے، اس طرز سے بلاکسی ساز وسامان کے لاکھوں انسان بہت تھوڑے وور تاکسی ساز وسامان کے لاکھوں انسان بہت تھوڑے وہ تتاکسی ساز وسامان سے لیکھوں انسان بہت تھوڑے وہ تتاکسی ساز وسامان سے لیکھوں انسان بہت تھوڑے وہ تتاکسی ساز وسامان سے لیکھوں انسان بہت تھوڑے وہ تتاکسی ساز وسامان سے لیکھوں انسان بہت تھوڑے وہ تتاکسی ساز وسامان سے لیکھوں انسان بہت تھوڑے وہ تتاکسی سے ملی اور ہے اثری کے وہ نقائش وہتے ہیں۔ وقت میں ضروری علم حاصل کر سکتے ہیں، اور اس تعلیم میں بے ملی اور ہے اثری کے وہ نقائش بھی ہو کھوں نقل تعلیم میں یائے جاتے ہیں۔

کتابیں حقیقت میں میزان کا درجہ رکھتی ہیں، جن سے غلطی اور صحت معلوم کی جاسکتی ہے، کیونکہ بقول حضرت عبداللہ بن مسعودر ضی اللہ عنہ:

"مَنُ كَانَ مُسُتَنَا فَلْسَنَنَ بِمَنُ قَدُ مَاتَ، فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُومَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ. "(1) (جسكوا بن ليكى كونمونه بنانا مووه سلف كو شمونه بنائه، الله كدزنده ، دور آزمائش ميں به، اس كى طرف سي تغير كا اطمينان نبيس )

اورسلف کی اقتداء کابڑا ذریعہ کتاب ہے،اس سے مطابقت ضروری ہے، گر کتابوں اور تلکی صحیفوں سے پورانفع صحبت اور عملی نمونہ کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا،اور صحبت اور عملی نمونہ کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا،اور صحبت اور عمل سے ان کتابوں ہی کوعلم سے ان کتابوں ہی کوعلم دین کے حصول کے لیے کافی سمجھا جانے لگا۔

نیز کتابی تعلیم پراکتفا کرنے کا نتیجہ یہ جوا کہ علم دین کا حصول ایک نہایت وشوار اور

رواه رزين، كذا في مشكدة المصابيع للتبريزي، كتاب الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب و السنة www.abulhasanalinadwitorg

طویل عمل بن کررہ گیا، اور اس کا دائرہ بہت محدود ہوگیا، مشنول اور معذورلوگ علم سے محروم اور اس کے حصول سے مایوں ہوگئے، اور امت کا ایک نہایت مختصر گروہ جوزندگی کا ایک معتمد بہت تعلیم کے لیے فارغ کرسکتا تھا، دہی دین بہت تعلیم و تعلیم کے لیے خصوص و نامز دہوکررہ گیا، اور مسلمانوں کی بڑی جماعت علم دین سے بے بہرہ اور اس کے حصول سے بالکل ناامید ہوگئی۔

نیز اگر مینچے ہے کہ معلم کا اثر متعلم پر پڑتا ہے تو ماننا پڑے گا کہ کتابوں کے جامد نقوش سے جمود پیدا ہوگا اور متحرک وسر گرم انسانوں سے حرکت وسر گرمی اور ممل کی طاقت پیدا ہوگی ،اسی طرح دین کافہم مینچے اور حکمت عملی بھی صحبت ورفاقت اور حرکت وممل کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتی کہ ایک صحیح حرکت ہزاریرہ ہے اٹھادیت ہے۔

صحابہ کرامؓ نے صحبت وخدمت ہی ہے دین اورعلم دین حاصل کیا اوراپنے دین وعلم کی خصوصیات میں قیام کی خصوصیات میں قیام کی حصوصیات میں قیامت تک متاز ہیں، ان کو دین کی حقیقت اور علم کی روح اور اس کا مغز حاصل تھا، ان کے اس امتیاز کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے الفاظ سے زیادہ گہرے اور سے الفاظ نہیں مل کتے:

"أُولْئِكَ أَصُحَابُ مُحَمَّدٍ (عَلَيْكُ)، كَانُوا أَفْضَلَ هذِهِ الْأُمَّةِ، أَبَرَّهَا قُلُوباً، وَ أَعُمَقَهَا عِلُماً، وَ أَقَلَّهَا تَكَلُّفاً. "(1)

"صحابہ اس امت میں سب سے افضل، سب سے زیادہ دل کے سیچ، علم کے گرے اور تکلف سے دور تھے۔"

## علم دین کے لیے سفر وہجرت

مندرجہ بالاخصوصیات کےعلاوہ ایک خاص چیز بیتھی کہ سلمانوں کو ضروری علم دین حاصل کی دیت حاصل کرنے کے لئے ماحول سے نکلنے اور ان مشاغل کو عارضی طور پر چھوڑنے کی دعوت دی گئی جن میں وہ منہمک تھے، اور جن کی موجودگی میں وہ علم کے لیے یکسواور فارغ البال نہیں

(۱) أيضاً www.abulhasanalinadwi.org

ہو کتے تھے، اور اس ماحول اور اپنے مخصوص حالات میں اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی اور مؤثر انقلاب پیدائہیں کر سکتے تھے، ہجرت کے بعد مدینہ ہی ایک ایسام کر تھا جس میں پورااسلامی ماحول پایا جاتا تھا! ور دین وہاں زندہ اور متحرک شکل میں دیکھا جاسکتا تھا، اس لیے عرب کے تمام نے مسلمانوں کو اپنے اپنے مقامات سے اس اسلامی ماحول میں آنے اور دین سیکھ کر جانے کی وعوت دی گئی:

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤَمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً فَلُولًا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرُقَةٍ مِّنْهُمُ طَآئِفَةٌ لِيَنْفِرُوا كَافَةً فَلُولًا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرُقَةٍ مِّنْهُمُ طَآئِفَةٌ لِيَنْفَرُونَ فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْفِرُوا قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُواۤ إِلْيَهِمُ لَعَلَّهُمُ يَحُذَرُونَ ﴾ (التوبة: ٢٢١) 
"اورا يستونهي كمسلمان سارے كسارے نكل جاوي، پس كيول نه نكلے ہر جاعت ميں سے اس كا ايك حصة تاكه دين ميں سجھ بيدا كريں، اورا پي قوم كو ڈراكيں جب ان كي طرف لوث كرة كي شايد كه وہ بجين اور ڈريں۔ "

دین اورعلم دین کے حصول کے لیے کی درجہ کی عملی جدوجہد، مالی و جانی ایثار وقربانی اورجسانی محنت و مشقت کی بھی شرط تھی ، دین کی محبت و طلب صادق کا امتحان سے تھا کہ انسان اس کی خاطر اپنے مالوفات کو (جن چیزوں سے وہ مانوس ہے) چھوڑ دینے کے لیے تیار ہوجائے کہ انسان کے لیے سب سے بڑا جہاد مالوفات کا ترک اورنفس کی مخالفت ہے، سے بات ترک وطن میں باسانی حاصل ہوتی ہے، کہ وطن صد ہامالوفات و مرغوبات کا جامع ہواور اس کی مفارقت نفس پر بے حدگراں ہے، اس کا نام قرآن و حدیث کی وسیع اصطلاح میں اس کی مفارقت نفس پر بے حدگراں ہے، اس کا نام قرآن و حدیث کی وسیع اصطلاح میں دہجرت' ہے، منافقین کے بارے میں فرمایا گیا ہے:

﴿ فَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمُ أُولِيَآءَ حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ (النساء: ٩٨) "ان میں سے کی کودوست نه بنا ؤجب تک الله کی راہ میں وطن نه چھوڑیں۔" بیآیت مدنی ہے اور بیمعلوم ہے کہ منافقین مدینداوراطراف مدینہ ہی میں پائے جاتے تھے،سور ہ تو بہ کی آیت ہے:

﴿ وَمِـمَّـنُ حَولَكُمُ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ ، وَ مِنُ أَهُلِ الْمَدِيْنَةِ ، مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ ﴾ (سورة التوبة: ١٠٠١) www.abulhasanalinadwi.org

''بعض تمهارے گرد کے گنواروں میں سے منافق ہیں، اور بعضے مدیندوالے، کہ نفاق پر پخته اورخوگر ہوگئے ہیں۔''

اس لیے اس سے مرادیا تو اطراف و جوانب کے منافقین کی مدینہ کی جانب ہجرت ہے یا منافقین مدینہ کی جانب ہجرت ہے یا منافقین مدینہ کا راہ خدااور جہاد فی سبیل اللہ میں عارضی ترک وطن اور مسافرت وغربت۔
حقیقت میہ ہے کہ ذاتی جدوجہداور شخصی طلب اور عزم کے بغیر دین اور علم دین کے صحیح شمرات حاصل نہیں ہونے پاتے ، دین کی اللہ کے یہاں جوقد رہے اس کے اور اللہ کی غیرت کے خلاف ہے کہ وہ کی کو بلاطلب مل جائے ، بہر حال اللہ تعالی نے ہدایت ورحمت کو ایسے راستہ میں جدوجہد کے ساتھ وابستہ کیا ہے :

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَ الَّذِيْنَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرُجُونَ رَحُمَتَ اللَّهِ ﴾ (سورة البقرة: ٨١٨) ''جولوگ ايمان لائ اور جفول نے وطن چھوڑ ااور لڑے الله کی راہ میں، یہی لوگ الله کی رحمت کے امیدوار ہیں۔''

مولانا محمدالیاس صاحب ؓ نے اپنے ایک گرامی نامہ میں ایک صاحب کو جو خط و کتابت کے ذریعہ استفادہ کرتے تھے تج ریفر مایا ہے:

'الأجر على قدر النصب (اجر بقدر مشقت) الكول كاور وسائط كى دور دهوپ برگزانى ذاتى مشقت كابدل نبيس بوسكى، عادات خداوندى عمو أدين ميس انى جدوجهدكى مقدار كساتھ وابسته بيس، آدى كسى مقصد كے ليے جتنا اپ آپ كوذليل كرتا ہے اور تكاليف كوجھيلنے كى مقصد كے ليے جتنا اپ آپ كوذليل كرتا ہے اور تكاليف كوجھيلنے كذريعہ اپنے حالات، جوارح، قلب اور قو توں كى شكسكى اور تعب و اكساركو پنچتا ہے، اتنابى حق تعالى كى رحمت كن دول كا سبب ہوتا ہے، كسى راه كى ذلت كواٹھائے بغيراس كى عزت كو پنچنا عاد تانبيں ہوتا۔'' كسى راه كى ذلت كواٹھائے بغيراس كى عزت كو پنچنا عاد تانبيں ہوتا۔'' الك دوسرے كرامى نامه ميں فرماتے بيں:

" ہم مادیات میں اس وقت ایسے بھنے ہوئے ہیں کہ طبائع کا طبائع کا طبائع ہے سے حصہ لینے کا وستور چھوٹ چکا، اور عملی جدو جہد میں خون پسینہ www.abulhasanalinadwi.org

ایک کرکے اور جہد کاحق ادا کرکے جوشریعت کے تعلم وتعلیم کی اصلی صورت تھی معدوم کر کے اب افادہ واستفادہ بیچاری ایک زبان ہی کے او پررہ گیا ہے۔''

ایک تیسرے والا نامہ میں ارشاد فرماتے ہیں:

"الله جل جلال وعم نوال نے اپنی سنت ازلیہ میں - جونا قابل تبدیل اور غیر لائق تحویل ہے - ہدایت کو جدو جہد کے ساتھ وابستہ کردیا ہے، سوجدو جہد کرتے جو چیز خود طبیعت پر منکشف ہو، وہ طبیعت کا مشرح کرنے والا، هیقت علم کو کھو لنے والا، طمانیتِ هیقیہ اور ذوقِ ایمان کا ذا نقہ چکھانے والا، اور دل و د ماغ کو کسی نا قابل بیان کیفیت سے متکیف اور حقیقت آشنا کرنے والاعلم ہے، اور جو تجی اور واقعی بات بلا جدو جہد محض تقریر اور تحریر سے پیدا ہو وہ محض زعم کا پیدا کرنے والاعلم اور حقیقت کا حجاب ہے جس کو ہزرگوں نے "الے سلسم الد حجاب الا کہر" کھا ہے، یہی داہ مولی میں سدسکندری ہے۔"

## دین تعلیم اور دعوت کے لیے جدوجہد

قرآن وحدیث سے وضاحت کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ دین کا ضروری علم حاصل کرنا، دین کی تعلیم دوسروں تک پہنچانا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور دین کے فروغ اور عروج کی کوشش کرتے رہنا، ہر مسلمان کا فریضہ اور جزوِزندگی ہے، عہد رسالت میں ہر مسلمان خواہ وہ کا شتکار ہویا تاجر، فقیر ہویا دولت مند، جاہل ہویا عالم ، طلب دین اور خدمت میں دین کے لیے بچھ وقت صَرف کرتا تھا، فراغت وفرصت میں وہ کسب معاش اور ضروری مشاغل دین کے دیت اس کو سارے مشاغل کو ملتوی ندگی میں بھی مشغول رہتا تھا، لیکن دینی ضرورت کے وقت اس کو سارے مشاغل کو ملتوی کر کے اس میں شرکت کرنی ضروری تھی، جنھوں نے اس میں پہلوتہی کی یا اپنے مشاغل و ملاق کا دیکھ کو کا سے سورہ تو بہلریز ہے، حضرت کعب بن ما لکٹ جو ملاق کو سرسی معاش میں کا سے معاش کو کا دیکھ کو کا دیکھ کی کا دیکھ کو کا کی کا دیکھ کو کا دیکھ کی کا دیکھ کو کر دیکھ کو کا دیکھ کو کا دیکھ کو کا دیکھ کو کا دیکھ کو کرنے کا دیکھ کو کو کا دیکھ کا دیکھ کو کا دیکھ کو

غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے،اس طرح معتوب ہوئے کہای شہرمدینہ کو-جس کی رونق اور ولچیدیوں میں وہ باقی رہ گئے تھے-ان کے لیے عملاً شہر خموشاں بنادیا گیا جہاں اس مجرے شہر میں ان سے کوئی بات کرنے والا اوران کی بات کا جواب دینے والا نہ تھا۔

ایک بڑاانقلاب بیہوا کہ دین کاسکھنااور دین کی خدمت اوراس کے لے سعی وہمل فروآ فرواً ہرمسلمان کا ضروری جزوِزندگی اور فریفنہ نہیں رہا، بلکہ مجموعی طور پرامت کے کا موں کا ایک جزوبن کررہ گیا،اس کے لیے امت کے چندا فراد مخصوص کردیے گئے اور عام افراداس سے سنٹنی اور معاف سمجھ لیے گئے، حالا نکہ قرآن مجید میں مسلمانوں کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے:

﴿ وَ الْمُونُونَ وَالْمُؤُمِنْتُ بَعُضُهُمُ أُولِيَآءُ بَعُضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَ يَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَ يُقِينُمُونَ الصَّلوٰةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكوٰةَ وَ يُطِيعُونَ اللَّهُ وَ رَسُولَهُ ﴾ (التوبة: ١٧) 

''اورائيان والے مرداورعورتيں ايک دوسرے کے مددگار ہيں نيک بات سکھاتے ہيں، نمازکوقائم رکھتے ہيں، اورزکوۃ دیتے ہيں اورالله اوراس کے رسول کے تھم پر چلتے ہيں۔'' اس موقع پر مسلمانوں کوائيان کی صفت کے ساتھ يادکرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ بيد اعمال مونين کے عمومی کام ہيں اورائيان کی علت ہيں۔

یتغیرایک طرح کی عملی تحریف تھی جومسلمانوں کی زندگی میں پیش آئی، عہدرسالت اور صحابہ میں کوئی ایسا استفاء اور تخصیص نہ تھی، طلب دین اور خدمت دین اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق ایک عمومی فریضہ تھا جس سے نہ مدینہ کا تاجر مستفی تھا، نہ کا شکار ومزارع، انصار گی ایک جماعت نے جب کچھ مدت کے لیے اپنے کاروبار کی اصلاح و خبر گیری اور گھر رہنے کے لیے جہاد سے رخصت جا ہی کہ اب تو اسلام کی اشاعت بہت ہوگئی ہے، اور اس کے خدمت گزار بہت پیدا ہوگئے ہیں تو بہت تو اسلام کی اشاعت بہت ہوگئی ہے، اور اس کے خدمت گزار بہت پیدا ہوگئے ہیں تو بہت تازل ہوئی:

﴿ وَلَا تُلُقُوا بِأَيُدِيُكُمُ إِلَى التَّهُلُكَةِ ﴾ (سورة البقرة: ١٩٥) " التِ التَّهُلُكَةِ ﴾ (سورة البقرة: ١٩٥) " التِ التَّعول الله على شريرُ و- " (١)

گویا خدمت دین اوراعلائے کلمۃ اللہ کی کوشش سے علاحد گی خودکشی کے مرادف ہے۔

<sup>(</sup>۱) روایت حضرت الوابوب انصاری ،ابوداود (۲۵۱۲) و ترندی (۲۹۷۲) www.abulhasanalinadwi.org

## اینے مشاغل کے ساتھ دین کی تعلیم اور خدمت

دوسرا ایک خطرناک خیال یہ پیدا ہوگیا کہ ہم سب معاش کے ساتھ دین کاعلم عاصل نہیں کر سکتے ، اور دین کی خدمت انجام دینے کے اہل نہیں ، اگر ہم اس کا حوصلہ رکھتے ہیں تو ہم کواپنے معاشی مشاغل کو یک قلم خیر باد کہد دینا چاہیے ، ظاہر ہے کہ بی قربانی اور بیا ہم اقد ام بہت تھوڑ ہے اہل ہمت کر سکتے ہیں ، اس لیے دین کے طالب علم اور دین کے خادم کمیاب اور رفتہ رفتہ عنقا کی طرح نایاب ہونے گئے ، اور عام مسلمان جواپنے مشاغل اور اہل و عیال کی خدمت میں منہمک تھے اور ان کور کہیں کر سکتے تھے ، ناامید اور خدمت دین کی سعادت سے اپنے کومحر وم سمجھنے گئے اور بالآخر ان مشاغل پر ان کو دنیا وی مشاغل سمجھتے ہوئے قانع ہوگئے ، ﴿وَرَضُوا بِالْحَدِيْو وَ الدُّنْكَ وَ اطْمَأْتُوا بِهَا ﴾ (سور ق یونس: ۷) کے مصداق بن کرطلب علم کی سعادت وصول دین کی نعمت اور خدمت دین کی دولت سے محروم ونیا سے خالی ہا تھ چلے گئے ، حالانکہ صحابہ کرام خدمت دین کے علاوہ اپنے معاشی مشاغل رکھتے تھے ، ان میں بکشرت تا جر تھے ، مزارع بھی تھے ، اہل حرفہ بھی تھے ، لیکن نہ انھوں نے طلب علم چھوڑ ااور نہ دین کی خدمت سے مشتی ہوئے۔

ان میں جولوگ خاص طور پر''قُرَّ آء'' طالب علم اور عالم کہلاتے تھے،ان کا بھی حال پیرتھا کہ دن کومز دوری یا تجارت کرتے تھے،اور رات کو پڑھتے تھے:

عن أنس بن مالك قال: أفلا أحدثكم عن إحوانكم الذين كنا نسميهم على عهد رسول الله (عَلَيْ) القرّاء؟ فذكر أنهم كانوا سبعين، فكانوا إذا جنّهم الليل انطلقوا إلى معلّم لهم بالممدينة، فيدرسون اللّيلَ حتى يصبحوا، فإذا أصبحوا فمن كانت له قوة استعذب من الماء و أصاب من الحطب، و من كانت عنده سعة اجتمعوا فاشتروا الشاة و أصلحوها فيصبح ذلك معلقا بحجر رسول الله (مَنَظَيْ). www.abulhasanalinadwi.org

ترجمہ: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ فرمایا: کیا میں مسمیں تمھارے ان بھائیوں کے متعلق خبر نہ دوں جن کو ہم رسول اللہ (علیقیہ) کے زمانہ میں 'فر آء' کے نام سے پکارتے تھے، وہ تعداد میں ستر تھے، رات کو مدینہ میں اپنے استاد کے پاس جاتے اور صبح تک پڑھتے رہتے ، صبح کو ان میں سے جو طاقتور ہوتے وہ میٹھا پانی بھر کر لاتے اور مزدوری کرتے ، یا کٹری کاٹ کر لاتے اور فروخت کرتے ، یا کٹری کاٹ کر لاتے اور فروخت کرتے ، یا کٹری کاٹ کر لاتے اور فروخت کرتے ، اسکو بنا لیتے اور وہ رسول اللہ (عَلِیقَ ) کے جمروں کے باس کئی رہتی ۔ (۱)

اس طلب علم کا اتنااہتمام تھا کہ اگر بعض لوگ روزانہ مجلس نبوی میں حاضر نہ ہو سکتے تو باری باری سے ایک دن حاضر ہوتے اور جو پچھاں مجلس میں پیش آتا اس کی اپنے رفیق کے ذریعہ اطلاع حاصل کرتے ،جس دن وہ حاضر نہ ہو سکتے اس دن ان کوایک بے کلی می رہتی ، اپنے کام میں ہوتے لیکن '' دست بکاردل بیار'' ،دل لگار ہتا کہ معلوم نہیں وہاں کیا ہور ہاہے۔

#### حضرِت عمر تقر ماتے ہیں:

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده : ١٣٧/٣ ، حديث رقم ١٢٤٢٩

<sup>(</sup>٢) صحيح البنجامي: www.abulitalsanalinadwi

### طریق کار

(۱) بس آج بیامت کی بردی ضرورت ہے کہ دین کے سکھنے کا نبوی اور فطری طریقہ دوبارہ زندہ کیا جائے ، کتابی نقوش کے ساتھ زندہ نفوس سے استفادہ کو - جو کہیں زیادہ آسان اور عموی طریق جے فیم کیا جائے ، میمکن دینی اداروں اور اسلامی درسگاہوں کے ماتحت کچھ چلتی پھرتی درسگاہوں کے ماتحت کچھ چلتی پھرتی درسگاہیں ، جیتی جاگی خانقا ہیں اور بولتے چالتے صحیفے ہوں جوعلوم نبویہ کے ان سمندروں سے (دینی مدارس) مشکیس بھر بھر کر عام زندگی کی کشت زاروں میں تا جروں کی تجارتوں ، مزار عین کی زراعتوں اور اہل صنعت کی صنعتوں میں دین کا آب حیات پہنچا کیں۔ مجارتوں ، مزار عین کی زراعتوں اور اہل صنعت کی صنعتوں میں دین کا آب حیات پہنچا کیں۔ دواج مدت دراز سے جاتا رہا۔ پھرفروغ دیا جائے کہ اسلام کی فطری ساخت اور علم دین کی وضع وفطرت یہی ہے اور اللہ کی سنت اس طرح جاری ہے۔

كينس كردين عاصل كرنے كي ليے وقت نہيں نكال سكتے ، نداس كى طرف پورى توجه كرسكتے (١) رواه البيه قي في شعب الإيمان، الثالث عشر من شعب الإيمان، باب التوكل بالله عز و حل و التنابات المالئين المالئي

ہیں اور ضائ کے پورے اثر ات قبول کر سکتے ہیں ،اس لیے ان کو عارضی ترک وطن اور غربت کے اختیار کرنے پر آ مادہ کیا جائے جس میں وہ کچھ مدت کے لیے یک واور فارغ البال ہوکر دین حاصل کرسکیں اور اہل دین کی صحبت و خدمت سے استفادہ کرسکیں ، ایک شرعی نظام اور ایک دینی زندگی میں رہنے کی ان کو عادت پڑسکے ، ان کے لیے اور ان کے رفقاء کے ذریعہ ایک بہتر دینی ماحول بنایا جائے جوان کو اپنے وطن اور مشاغل میں میسر نہیں آ سکتا ، ان کا یہ نکا کا یہ نکا دور ان کے لیے اور دوسروں کے لیے مفید و مبارک سبق آ موز اور انقلاب انگیز ہو۔ (۱)

www.abulhas(analin) عَوْدَارُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

# انسانی علوم کے میدان میں اسلام کاانقلابی وتغیری کردار

الحمد لله وحدةً و الصلاة و السلام على من لا نبي بعدةً.

#### معذرت اوروضاحت

حضرات! سب سے پہلے تو میں انسانی علوم کے میدان میں اسلام کے کردار کو

"انقلائی" قرار دیتے ہوئے اس لفظ کے استعمال کے لیے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ اس لفظ
سے منفی وتخ بی اور بعض اوقات شدید اعصابی دوروں کی ایک طویل تاریخ وابستہ ہے، ادریہ
اسلام کے شبت اور تعمیری واصلاحی کردار اور اس کے ماخذ (وحی اللی) کے شایا نِ شان نہیں ہے،
جو ہرتتم کے رقم کی اور جذبا تیت سے بالاتر ہے، اس وحی کے متعلق قرآن مجید میں آتا ہے:

تَنْوِیْلٌ مِّنْ حَکِیْمٍ حَمِیْدٍ. (سورة دانا اور خوبیوں والے (خدا) کی اتاری
مولی ہے۔

کچھتحفظات وتفصیلات کے ساتھ اس لفظ کے استعال کا جواز انسانی علوم کے میدان میں اسلام کے اس بنیا دی وہمہ گیرانقلا بی کردار کی بنا پر ہوجا تا ہے جواس نے جہالت کے ملبہ کی صفائی، فاسد بنیا دی کے انہدام اور علم وفکرانسانی کے مرغز ارسے خودر واور فالتوخس و خاشاک کے خاتمہ، مفاہیم ومطالب کی تھیج ، حقائق کی توضیح اور دنیا نے علم وعقل کی بنائے کہن کی جگہ تقمیر نوکی شکل میں انجام دیا ہے۔

www.abulhasanalinadwi.org

د نیائے قدیم کے عقائد عقلیات اور اخلا قیات کے جائزہ کی ضرورت

اسلام کے انقلابی و تغیری کردار کی عظمت و وسعت کا محدود اندازہ اور اس کے کارنا ہے کا قدر ہے شعوراوراس کے مقاصد ومہمات کی تحمیل کی راہ میں پیش آمدہ مشکلات و موانع کا ادنی ادراک بھی اس کے بغیر ممکن نہیں کہ ہم اس قدیم دنیا کا جائزہ لیس جس میں اسلام پیغام ہدایت لے کرآیا، اوران عظیم پیشر واقوام کی تاریخ پر پھروشنی ڈالیس جو کم سے کم اسلام پیغام ہدایت لے کرآیا، اوران عظیم پیشر واقوام کی تاریخ پر پھروشنی ڈالیس جو کم سے کمنصب مندی منصب بیشر واقوام کی مقلی اور فرہی قیادت کے منصب بیفائز رہیں۔ (۱)

یونانِ قدیم اور دنیائے علم وعقل میں اس کا ساحرانہ و قائدانہ کر دار

پوری دنیا کی علمی وفکری رہنمائی اور قیادت کرنے والے مکاتبِ فکر، اور متمدن دنیا میں مغربی یورپ سے لے کر برصغیر ہند کے آخری مشرقی کنارے تک کے دماغوں پر فرماں روائی کرنے والے مما لک کی صف اول میں'' یونان' کا نام آتا ہے، ہمیں دنیا کی علمی وفکری تاریخ میں یونان کے سواکسی ایسی قوم کا سراغ نہیں ملتا جے علمی وفکری حلقوں میں ایسا مقام و احر ام حاصل ہوا ہو، جس کو دنیا کے ذہمن پر اپنا سکہ قائم کرنے کا ایسا طویل موقع ملا ہو، جس کو دنیا کے ذہمن پر اپنا سکہ قائم کرنے کا ایسا طویل موقع ملا ہو، جس کو دنیا کے ذہمین دنیا ہونے کا درجہ دیا ہو، اور بیصورت حال (فہم وشعور کے ساتھ یا تخیر ومرعوبیت کی بنا پر ) تاریخ کی طویل مدت تک اور وسیع ترین رقبہ میں وشعور کے ساتھ یا تخیر ومرعوبیت کی بنا پر ) تاریخ کی طویل مدت تک اور وسیع ترین رقبہ میں

سيروں ہزاروں برس تک قائم رہی ہو۔

یہاں قارئین کے سامنے بعض تاریخی شہادتیں اور فضلاء و محققین کے اعترافات پیش کیے جاتے ہیں، H.A.L. Fisher' تاریخ عالم' میں اپنے مقالہ' ونیا کس حد تک پونان کی ممنون ہے؟'' میں لکھتا ہے:

> ' وریان تہذیب کامنع در حقیقت قدیم بونان ہے، اس کے مفکرین اورفن کاروں نے اینے شاہ کاروں میں انسان کو تلاش کیا اور فطرت کے معمہ اور حسن کی ترجمانی کی ، یہاں اس قدر واضح حقیقت کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ،علم کی تمام شاخیں خواہ ان کا تعلق ر ماضی اور طب سے ہو، فلفہ کی کسی شاخ مابعد الطبیعیات،منطق، اخلاقیات ونفسیات سے یا ادب کی کسی قتم کی ہو، ان سب کی بنیادیں یونانی ہیں، اگر ہم افلاطون اور ارسطو کے تعلیمی نظریات سے صرف نظر کرلیں تو بھی یونانی زبان کے تین لفظ حروف تہی (Alphabet)، اسکول (School) اورعلم تعلیم و تدریس (Pedagogy) به بتانے کے لیے کافی میں کہ بونانی ہی علم فن کی راہ دکھانے والے تھے،عیسائی دینیات برسامی اثرات کو کموظ رکھنے کے باوجود لفظ (Theology) جو بونانی الاصل ہے، بیظا ہر کرتا ہے کہ بیجی بنیادی طور پر بونا نیول کی وین ہے۔"(۱)

The Legacy of The Ancient اپنی کتاب W.G.De Burgh (دنیائے قدیم کاعلمی و تہذیبی ترک میں نامتا ہے:

ورکسی قوم نے زندگی اور علم کی حقیقوں کو اتن صاف اور واضح اسیرت کے ساتھ نہیں سمجھا، اور نہ انھوں نے اتن بار کی سے بیان کیا

Universal History of The World-(ed.. J.A. Hammerton) London, (1)

www.abulhasanalinadwyof. I P.1555

جتنا بونان کے حکماء اور ماہرین فن نے کیا، ان کی جیرت انگیز ذہانت نے آئیں کے خیرت انگیز ذہانت نے آئیں ہنایا نے اضی علم عمل کواس طرح الفاظ کے ذریعہ طاہر کرنے کے قابل بنایا کہ آنے والی نسلیس ان کی رکھی ہوئی بنیا دوں پر مطمئن ہی نہیں بلکہ اپنی عمارت کھڑی کرنے کے لیے ان کی ممنون رہی ہیں۔'(۱)

## فلسفه وعلوم رياضيه ميس قديم مندوستان كامقام

اسیاق میں یونان کے معابعد قدیم ہندوستان کا نمبر آتا ہے، اگر ہم علمی لحاظ سے ہندوستان کی تعریف میں اُن مبالغہ کرنے والوں سے قطع نظر بھی کرلیں جو ہر عظمت وعبقریت کو ہندوستانی ثابت کرنے کے در پے رہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ ہندوستان کے فلاسفہ ماہرین ریاضیات فلسفہ میں اور طب میں یونان کے استاور ہے ہیں اور یونان ان کا خوشہ چیں اور عاضیہ دیاضیات اور طب میں شک نہیں کہ فلسفہ وعلوم ریاضیہ اور طب میں شک نہیں کہ فلسفہ وعلوم ریاضیہ اور طب میں ہندوستان کا نمبریونان کے فوراً ابعد آتا ہے۔

انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا میں سرل ہنری فلیس Syril Henry Philips (سابق پروفیسرمشرقی تاریخ کندن یو نیورش) نے بیاعتر اف کیا ہے کہ:

''ہندوستان کاعظیم ترین کارنمایاں ذہنی و تہذیبی میدانوں میں ہے، اس کا فدہبی اور فلسفیانہ نظام اور سنسکرت ادب، انسانی ذہن کی سب سے پہلی کامیابی ہے، نحو وصرف (گرامر)، قانون، فن تقمیر، جسمہ سازی، مصوری، مینا کاری، زیور بنانے، ہاتھی دانت تراشنے اور چوب کاری کو انھوں نے بہت ترقی دی، ہندوستان میں نو تک ہندسوں اور اس کے بعدضفر کے ذریعے گنتی کا طریقہ معلوم کیا گیا۔ (۲)

انسائیکلوپیڈیا تاریخ عالم کامرتب William L. Langer جسمے سے ۵۳۵ء تک کے ہندوستان کے رول کے بارے میں لکھتا ہے:

<sup>(</sup>المواءانيش) ۲۲۸ الالله المامة المام

"اس عہد میں ادبی تحریک کو بہت ترقی ہوئی اور ادبی ذخیرہ میں بہت اضافہ ہوا، اور کالی واس جیسا شاعر پیدا ہوا، جس کے قسوں اور وراموں نے بوی شہرت پائی اور دنیا کی کئی زبانوں میں ان کا ترجمہ ہوا، اس عبد میں وسرے فنون نے بھی بوی ترقی کی، مثلاً معماری، نقاشی و مصوری اور طب، علوم میں ہیئت و ریاضی، علم الجبر نقاشی و مصوری اور طب، علوم میں ہیئت و ریاضی، علم الجبر (Algebra) و ہندسہ کے اصول مرتب ہوئے، ایک ہندوستانی ماہر ریاضی آریہ بھٹ نے زمین کی گروش کا بھی دعوکی کیا۔"(۱)

## ایران اپنی وسعتِ سلطنت اور تدن کے نقطہ عروج پر

یونان و بہندوستان کے بعدابران کا نمبر آتا ہے، جورومن ایمپائر سے الگ ہونے والے بیزنطینی ایمپائر سے الگ ہونے والے بیزنطینی ایمپائر سے رقبہ، شان وشوکت اور دولت وثروت میں کہیں بڑھا ہوا تھا، اور جس کی بنیاد ۲۲۳ء میں "اردشیز" نے رکھی تھی، اور وہ اپنے عروج کے زمانہ میں شام، خوزستان، میڈیہ، فارس، آ ذربیجان، طبرستان، سرخس، جرجان، کرمان، مرو، بلخ، سغد، سیستان، ہرات، خواسان، خوارزم، عراق، یمن ہر حکم انی کرر ہاتھا، اور اس نے بعض ہندوستانی علاقوں کے کے مالیوں شہنشاہی نے چوتھی صدی سیمی کے موسیدی سیمی سے بڑی وسعت حاصل کرلی، اور اسے شال ومشرق کے دور در از علاقوں تک بہنچ گئی۔

طیسیفون (مدائن) اس ایمپائر کا دارالحکومت اورایرانی شهنشاه کی اقامت گاه تھا، وه مختلف شهرول (مدائن) کا مجموعه تھا جیسا کہ اس کے عربی نام سے ظاہر ہے، وہ پانچویں صدی مسیحی سے اس کے بعد تک ترقی ، تمدن اورخوش حالی کے نقطۂ عروج پرتھا۔ (۲)

اریان بھی علوم عقلیہ وریاضیہ کے سلسلے میں یونان سے محور وراس کا خوشہ چین تھا، تاریخ اریان قدیم کے متاز ترین ماہر مسٹر آرتھر کرسٹن سین Arthur Christensen

An Encyclopedia of World History P.140(1)

رہ) نفصیل کے لیے دیکھیے:''ایران بعہد ساسانیان'' تصنیف آرتھر کرسٹن سین، ترجمہ: ڈاکٹر محمدا قبال روفیسراور پنٹل www.abulhasanalinady،iy ڈنمار کی اپنی کتاب''ایران بعهدساسانیان'' L'Iran Sous Les Sassanides میں کھتے ہیں:

> ''مغربی ایران میں اور بالعموم ایشیا کے مغربی حدود پر بونا نیت ( بینی عقائد بوتانی ) نے مختلف ندا ہب میں ایک توافق کی صورت پیدا کردی تھی۔''(1)

Percy Sykas کی کتاب History of Persia میں ایران پر یونانی اثرات کے تذکرہ میں آتا ہے:

''نوشروال نے ارسطو اور افلاطون کی کتابوں کے وہ فاری ترجے مطالعہ کیے جو اس نے حکم سے ترجمہ کیے گئے تھے، اس نے جندیثا پور میں ایک یو نیور سٹی بھی بنوائی جہاں طب کا خصوصی مطالعہ ہوتا تھا، اس کے ساتھ فلسفہ اور دوسرے علوم بھی نظر انداز نہیں کیے گئے، نفدائی نا مک'' کتاب میں ایران کی معلوم تاریخ لکھی گئی، جس پر فردوی نے اپنے شاہنا ہے کی بنیاد رکھی، ہندوستان سے پیلپای فردوی نے اپنے شاہنا ہے کی بنیاد رکھی، ہندوستان سے پیلپای (بیدبا) کی کتاب (جو حکایات لقمان کی پیشرو ہے) نیز شطر نج کا کھیل در آمد کیا گیا۔ .....اس عہد میں ایران، مشرق و مغرب کے تباولہ و افکار کامرکزی مقام تھا۔ (۱)

علامه واكثر سرمحدا قبال لكصة بين:

"پونانی فلفه- جواران کی سرزمین کے لیے ایک بدلی پودا تھا-بالآخر ایرانی تفکر کا ایک جزولا یفک بن گیا، اور مابعد کے مفکرین احرائی تفک میں ناقدین اور یونانی حکمت کے حامی بھی شامل تھے-ارسطواور افلاطون کی زبان بولنے لگ گئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ قدیم نہ بی

<sup>(</sup>۱)اران بعدساسانیان صدی۳

#### خیالات سے بھی بہت متأثر تھے۔''(۱)

## دنیا کی قیادت کرنے والی تنیوں اقوا اکی زندگی تے عجیب تضادلت

ظہوراسلام سے چندصدی پیشتر کی قدیم ترقی یا فتہ اقوام کے عقلی وفلسفیا نہ اورعلمی و فنی احوال کامخضر جائزہ لینے اوراس بلندی کی تصویریشی کرنے کے بعد، جہاں اقوام وملل کی فکری قیادت کرنے والی بیقو میں اور مکاتب فکرینیج تھے،جس کے سبب دوسری قومیں ان کے خوان علم کی ریزه چینی کرتی اوران کے علمی نظریات و خیالات اور نتائج فکر کوعلم و ذبانت کا سدرة المنتها يمجهتي تفيس،اوربعض اوقات بديهي امور كي طرح (جن ميں بحث ونظر كي ضرورت نہیں مجھی کاتی ) ہ نکھ بند کر کے لیتی تھیں ، ہم ان کے پچھے کمزور پہلوؤں اوران کی عقلی وثقافتی زندگی اورفکری عملی نظام کے تضادات ہے بھی بحث کریں گے، جن کا اس عقلی بلندی ،فکری یرواز، دوررس علمی فتوحات اور علوم انسانی کے میدانوں میں ان کے محیرالعقول کارناموں اور کامرانیوں کے ساتھ کوئی جوڑنہیں۔

## كوناني اساطير وخرافيات

عقل انسانی بلکہ مذہب و ثقافت کی تاریخ کے بڑے تضاوات بلکہ عجا کبات میں ہے اس کا ئنات کے خالق وید براوراس کی ذات وصفات کی معرفت اور دینی عقا کدوالہیات کے بارے میں بونانی بوالمجھی بھی ہے، جیسا کہ بونان قدیم کی تاریخ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یونان،جس نے دنیا کوعلوم طبیعیہ وریاضیہ کا وافر سرمایی فراہم کیااور جبیبا کہ گذشتہ سطور میں بتایا سی کہاس نے صدیوں تک دنیائے علم وفکر کی قیادت کی ، وہ اپنی تاری کے بڑے حصہ میں کوا کب واصنام کا پرستار ر با،اورصد بااو بام وخرافات میں گرفتار ر با،اس میں فکری پختگی اور قدیم مسلمات کو بلاتحقیق و تقیدنه ماننے کی روایت کے ساتھ ساتھ ہراُس عجیب وغریب، خلاف عقل وخیالی بات کے مان لینے کی بھی حیرت انگیز صلاحیت تھی جس کا تعلق عقیدہ اور

<sup>(</sup>۱) فلسفهٔ عجم، ترجمه کتابDevelopment of Metaphysics in Persia ازعلامه اقبال، از

قدیم روایتی مذہب سے ہوتا۔

جدیدتاریخ نے بونانی علم الاصنام (Greek Mythology) اوراس کی قدیم بت پرتی سے پردہ اٹھادیا ہے، جس سے بیر ثابت ہوگیا ہے کہ بونان قدیم دیوتاؤں اور دیو بول کا بری طرح پرستار اوران کے طلسم میں گرفتارتھا، وہاں ستارہ پرتی کے مندروں کا ایک جال پھیلا ہواتھا۔ (۱)

ڈاکٹر الفریڈ ویبر (Alfred Webber) اپنی کتاب'' تاریخ فلفہ'' (History of Philosophy) میں یونان قدیم کے بارے میں لکھتا ہے:

" ٹھیک جیسے ایک بچہ اپنے ماحول کو ایک طلسمی دنیا بنالیتا ہے اور اپنے کھلونے اور لکڑی کے گھوڑے کو جاندار ستیاں سجھتا ہے، ایسے ہی نوع انسانی اپنی طفولیت میں نیچر کو اپنی ہی صورت کے مطابق بنالیتی ہے، (یہی حال کچھ یونان قدیم کا تھا۔) (۲) وہمزید لکھتا ہے:

''فلفہ کا آغاز اس دن سے ہوتا ہے جس دن سے ان لوگوں نے جن کوارسطو حکماء کہتا ہے، روایق خدا وَں کوقصہ کہانی قرار دیا، اور

(۱) اس تاریخی حقیقت ہے بہت ہے مسلمان متعلمین غافل رہاورافھوں نے فلسفہ یونان کو بلا استحقاق بروی اہمیت وعزت دی اوراس کے دعاوی و قضایا کوعلمی مسلمات ہمجھتے رہے، اس کلتہ کی طرف استاذ محتر مه مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ الله علیہ نے اپنے ایک مقالہ میں بڑی باریک بنی کے ساتھ اشارہ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں:

''وہ فلسفہ جو مسلمانوں نے بہودی و نصرانی متر جموں ہے حاصل کیا، وہ خالص نہ تھا، بلکہ ان کی آراء بھی اس میں شامل تھیں، اس فلسفہ کا کزورتر بین حصہ اس کی فلکیات و الہمیات ہیں، ان کی فلکیات یونانیوں کی کو اکب برتی اور اساطیر سے ماخوذ ہیں، جمیے انہوں کی کو اکب برتی اور اساطیر سے ماخوذ ہیں، جمیے افعالی کی خرکت و طبیعت اوران کی تاثیر کے دعوے او ہام کا سہارالیا، جیسے افلاک کی حرکت و طبیعت اوران کی تاثیر کے دعوے وغیرہ۔'' (کتاب المعتبر فی الحکمة الإلها اللہ بی البرکات ہمیة الله بن علی البعدادی) (م مے میں ہمی مال مسید سلیمان ندوی کا مقالہ ۲۳۱۳ سے الله بن علی البعدادی) (م مے ۲۵ ہمی ہمی مالم مسید سلیمان ندوی کا مقالہ ۲۳۱۳ سالٹ

www.abulhasanalinadwi.org

اصول وعلل سے فطرت کی توجیہہ کی، فلنفہ دین و دانش کے معرکہ سے نمودار ہوااور مذہب نے فلنفہ پرالحاد و بغاوت کا الزام لگا کر انتقام لینا شروع کیا، اس وجہ سے فلنفہ نے جلدی سے افسانہ و خرافات (میتھالوجی) کا جامزہیں اتارا، فلنفہ اپنے خیالات کا اظہار شاعروں کی مریلی زبان میں کرتا رہا، اور اس کے تصورات میں بھی اس ابدی اعتقاد کے نقائص موجود رہے جس سے بیر آمد ہوا تھا۔''(ا)

جرمن فاضل ڈاکٹر ویلہلم وانسل(Wilhelm Vansel) کھتا ہے: ''چونکہ ان کے مذہب میں تعلیم وعقائد کی نسبت پرستش زیادہ تھی،کوئی مسلم نظام عقائد موجو دنہیں تھا،روایٹا ایک دیو مالا چلی آتی تھی، جس میں زمانہ کے لحاظ سے تغیر وتبدل ہوتا رہتا تھا،ادرعوام اور شعراء کا تخیل اس کی ہیئت بدلتارہتا تھا۔''(۲)

اڈ وف ہولم (Adolf Holm) اپنی کتاب' تاریخ بینان' میں لکھتا ہے:
" بینانی طبعاً جدت پہند تھے، اوران کے ندہب میں عقائد کو مطلق دخل نہ تھا۔' (۳)

## ا کابرعلائے اسلام کی اس حقیقت سے واقفیت

ججة الاسلام امام غزالی (م 4 م 2 ه ) یونانی فلسفیوں کے یہاں اس عجیب تناقض کا ادراک کرتے ہوئے ذات وصفات باری ادرعقول وافلاک کے اس خودساختہ زائچہ اور شجرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے, جو حکمائے یونان نے تصنیف کیا تھا تجریر فرمائے ہیں:
''ہمارا کہنا ہے کہ جو پچھتم ذکر کرتے ہو، وہ مفروضات اور نگاہ شخصی میں تہ بہتہ ظلمات ہیں، اگر کوئی انسان اسے خواب کی طرح بیان کرے تو اسے اس کے سوءِ مزاج پر مجمول کیا جائے گا، یا اگر ایس باتیں

(۱) الينياً ص ۱۱، (۲) الينياً ص ۱۱، (۳) تاريخ يونان مترجمه بإرون خال شرواني صه ۲۷۲،۲ (۴) تعافت الفلاسفة صه ۱۸ (۳) www.abulhasanalinadwi.ord فقہی سلسلہ میں کہی جائیں (جو قیاسات پڑی ہوتاہے) تو وہاں بھی وہ غیر معتبر باتیں قرار دی جائیں گی جوغلبہ طن کے لیے مفید نہیں ہوتیں۔''(\*) وہ دوسری جگہ فر ماتے ہیں:

'' میں نہیں سمجھتا کہ ان مفروضات کا انتساب کوئی مجنون بھی اپنی طرف گوارا کرے گا، چہ جائیکہ بیعقلاء وفلاسفہ جومعقولات میں بزعمخود بال کی کھال نکالتے ہیں۔''(۱)

اس نکتہ کوشنخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ (م ۲۸ کے ہے) نے بھی سمجھا تھا جب یہ فر مایا تھا کہ:

''معرفت اللی کے سلسلے میں یونانی بڑے ہی بدنصیب واقع ۔

موئے ہیں ،اوراللہ ، ملائکہ ،اس کی کتابوں ،اس کے رسولوں کے بارے

میں تو بچھ بھی نہیں جانتے اوراس بارے میں مثبت ومنفی بچھ نہیں کہتے ،

البتہ اس بارے میں متاخرین فلاسفہ نے جومختلف مذاہب سے وابستہ

تھے ، پھھکلام کیا ہے۔''(۲)

## یونان کے عقلی و مذہبی بحران کا سبب

یونان کی زندگی میں اس عقلی اضطراب و تصناد کا ذکر مصر کے ایک مسیحی ادیب و عالم جرجی زیدان نے اس طرح کیا ہے:

''یونانیوں نے بونانی خانہ جنگی کے بعد علم وفل فد کی طرف توجہ کی جو قریب ۲۷ سال تک جاری رہی تھی، اور جس کے اخیر میں ایسٹنز پر مقد و نیوں کا قبضہ ہو گیا اور اہل ایتھنز عزت کے بعد ذکیل ہو گئے، اس کیے انھیں عبرت اور ذکت کے احساس نے کا سُنات میں غور وفکر پر آ مادہ کیا، اور اس طرح فل فیہ میں انھوں نے ترقی کی جس کا بانی ور ہنما سقر اط تھا۔ جنگوں کے بعد عموماً اولی، علمی یاسیاسی نشأ ق ٹانیہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی وہ پہلے سے بھی اس طرف متوجہ تھے، ایتھنز کی اس ذکت کے ساتھ ہی وہ پہلے سے بھی اس طرف متوجہ تھے، ایتھنز کی اس ذکت کے ساتھ ہی وہ پہلے سے بھی اس طرف متوجہ تھے، ایتھنز کی اس ذکت کے ساتھ ہی وہ پہلے سے بھی اس طرف متوجہ تھے، ایتھنز کی اس ذکت کے

(۱) اليناص ١٢٣٥ (٢) تفسير سورة الإخلاص صد٧ه www.abulhasanalinadwi.org

سبباس کے باشدول میں ایک اضطراب برپا ہوگیا، انسان پر جب
کوئی لاعلاج مصیبت آتی ہے تو زندگی اوراس کی حقیقت کی فلسفیانہ
تعلیل وتجزید میں مصروف ہوجا تا ہے، اوراس طرح اپناغم ہلکا کرتا ہے،
خصوصاً ایتھنز کوعزت ورفعت کے بعد بڑی ذلت سے سابقہ پڑا اوراس
کے سقوط کے بعد اس کے باشند ہے اپنے ماضی کی طرف افسوں اور
مستقبل کی طرف خوف کے ساتھ دیکھر ہے تھے، اس کے قدیم فخر کے
اسباب ختم ہو چکے تھے، اوران کی کوئی نئی حکومت نہیں قائم ہوسکی تھی۔
اس وجہ سے ان کے ذہمن اوران کی طبیعتیں انسانی احوال پر عموماً
اور اپنے حالات پر غور کرنے کی طرف خصوصاً متوجہ ہوئیں، اور اس
بیداری کا رخ اوب وفل فے کی طرف خصوصاً متوجہ ہوئیں، اور اس
بیداری کا رخ اوب وفل فے کی طرف خصوصاً متوجہ ہوئیں، اور اس
سینے، مگر اس کے ساتھ ہی ان کی طبیعتیں اس میں اضافہ کی خواہش مند
تھیں۔'(۱)

## ہندوستان میں دیوی دیوتا ؤں کی کثر ت

جیدا کہ ہم لکھ چکے ہیں کہ ہندوستان، فلسفہ وعلوم ریاضیہ اور طب میں فائق اور یونان سے ہمسری کا مرتبہ رکھتا تھا، اسی طرح وہ اپنے دیو مالا (Mythology) میں بھی بہت آگے اور اس معاملہ میں دوسر مسلکوں کا رہنما تھا، یہاں دیوی دیوتا وُں کا شار وحساب نہتھا، ہر عجیب وخوف ناک یا نفع بخش چیز قابل پرسش تھی، اس کے نتیجہ میں بت سازی وصنم تراثی کی صنعت کو یہاں بہت فروغ حاصل ہوا، ماہرین نے اس میں بڑی کاریگری دکھائی۔ مسٹر مالے (L.S.S.O. Malley) '' ہندوئیت عوام اور جمہور کا غدہب'' میں مسٹر مالے (کھتے ہیں:

'' دیوٹا بنانے کاعمل اس حد تک نہیں رہا، بلکہ دیوتا ؤں کے اس

جم غفیر میں مختلف تاریخی ادوار میں چھوٹے موٹے دیوتاؤں کا برابر اضافہ ہوتارہاحتی کدان کی تعداد بے شار ہوگئ،ان میں سے بہت سے قدیم ہندوستانیوں کے دیوتا تھے جو ہندو فد بہب کے دیوتاؤں میں شامل کرلیے گئے تھے، اس طرح کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد ۳۳ کروڑ (۱۳۳۰ملین) ہوگئے۔'(۱)

مسٹرویدیا (C.V.Vaidya) اپنی کتاب "تاریخ ہندوسطی" میں لکھتے ہیں:
"ہندو مذہب اور بودھ مذہب دونوں ہی بت پرست تھے، بلکہ
بت پرسی میں بدھ مت ہندومت ہے آگے بڑھا ہوا تھا، بودھ مت کی
ابتداتو دیوتا ؤں کے انکار ہے ہوئی تھی الیکن بتدری کودھ کوخود بڑا دیوتا
بنالیا گیا، پھروفت گزرنے کے ساتھ دوسرے دیوتا ؤں کا بھی اضافہ
کرلیا گیا۔"(۲)

## اريان کې ندېبي انتها پيندې

ایرانی بھی ہرز مانہ میں شویت پرست رہے ہیں، دوخدا کو کاننا گویا ان کا شعار رہاہے، جن میں سے ایک نور یعنی خیرونیکی کا خدا تھا، جسے وہ'' آ ہور مزدا'' یا''یز دان'' کہتے تھے، دوسرا تاریکی یا شرکا خالق تھا، جسے''اہر من'' کہاجا تا تھا،اور جن کے درمیان جنگ ہمیشہ بریا تیجی جاتی تھی۔

ایرانی ندہب کے مورضین ایرانی مجموعہ اساطیر اور ان کے دیوتا وَں کا ذکر کرتے ہیں، جوابے انو کھے بن اور باریک تفصیلات کے اعتبار سے بینانی علم الاصنام یا ہندوستانی دیو مالا سے بچھے کم نہیں ہے۔(۲)

مجوی قدیم زمانہ سے عناصر طبیعیہ خصوصاً آگ کی پرشش کے لیے مشہور رہے ہیں ،

L.S.S.O.Malley: Popular Hinduism, The Religion of The (1)

Masses, (Cambridge, 1935, P.P. 6-7

C.V. Vaidya, History of Medieval India, Vol:I (Poona, 1921)(r)

www.abulhasamalinadwijorg

اوراخیرز ماند میں تو وہ آتش پرست ہی ہوکررہ گئے تھے، جس کے لیے وہ آتش کدے بناتے سے، جو ملک کے طول وعرض میں تھیلے ہوئے تھے، اوراُن کے بڑے آ داب ورسوم تھے، اس طرح آتش پرسی اور سورج پوجا کے سواوہاں کے تمام نداہب ختم ہوگئے، اور ندہب صرف چندرسوم وروایات کا نام رہ گیا، جنھیں وہ مخصوص جگہوں پر انجام دیتے تھے، معبدوں سے باہر وہ آزادا درخود مختار تھے، اور مجوس ولا فدہب لوگوں میں کوئی فرق نہ تھا، جن کا اخلاق واعمال صالحہ میں کوئی حصہ نہ تھا۔ (۱)

پروفیسرآ رخر کرسٹن مین ایرانی ندہب کے بارے میں لکھتا ہے۔ "آریوں کے قدیم ندہب کی بنیاد عناصر، اجسام فلکی اور

قدرت کی طاقتوں کی پرستش پرتھی، کین قدرت کے ان معبودوں کے ساتھ ہی جلد نئے خدا بھی شامل ہوگئے جواخلاقی قوتوں کے نمائندے

تھ، یا دائنی تصورات کے جسمے تھے۔ (۲)

علامہ اقبال نے ایرانیوں کی بے چین و بے قرار طبیعت کا اچھا تعارف کرایا ہے، وہ کا طہاران کی زندگی اوران کے مذہب وادبیات میں ہوتار ہاہے، وہ لکھتے ہیں:

'' ایرانیوں کا تنلی کا سابیتا بے خیل گویا ایک نیم مستی کے عالم میں

ایک بچول سے دوسر سے پچول کی طرف اڑتا پھر تا ہے، اور وسعت چن

پر بہ حیثیت مجموعی نظر ڈالنے کے نا قابل نظر آتا ہے، اسی وجہ سے اس

کے گہرے سے گہرے افکار وجذ جات غیر مر بوط اشعار (غزل) میں

ظاہر ہوتے ہیں جواس کی فنی لطافت کا آئینہ ہیں۔''(۲)

علم وحكمت كے مراكز ميں اخلاقی پستی اور معاشرتی انار کی

دوسری باعثِ حیرت و استعجاب حقیقت جو ان تین قوموں اور ملکوں ( بونان ، ہندوستان وابران ) کی زندگی میں مشترک ہے ، وہ ان کی اخلاقی پستی ، جنسی بے راہ روی اور (۱) ایضا (۲) ایران بعیدساسانیان ۲۰۰۳

www.abulhasahalinadwij.dred ("

سفلی خواہشات کی غلامی ہے، اس طرح وہ ممالک بیک وقت فکری بلندی اوراخلاقی پستی کا نمونہ ہے ہوئے تھے، اوراس بداخلاقی سے فلسفیانہ غور وفکر علمی فتو حات کی لڈت اور اخلاقی اقد اربھی نہیں روک عتی تھیں۔

## بونان كااخلاقي انحطاط

یونان کے سلسلے میں اخلاق یورپ کے مشہور مؤرخ مسٹر لیکی .W.E.H. کی شہودت کا فیات کیاب '' تاریخ اخلاق یورپ'' لحد لا) کی شہادت کا فی ہے، جو انھوں نے اپنی شہرہ آ فاق کتاب '' تاریخ اخلاق یورپ' میں دی ہے، وہ لکھتے ہیں:

' ' ' ' ' نیکن یونانی زندگی کی بوانجی ہے ہے کہ یہاں شہوت پرسی اپنے شاب پر مشاہیر حکمائے اخلاق کی نظروں کے سامنے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اضیں کے طل عاطفت میں پہنی ،اگر آج ہم سے کوئی بیان کرے کہ پیرس کی مشہور طوائف نینا ڈی رنگلو کے کمرہ میں پیرس کے دیندار اساطین مسجیت بیشے ہوئے اُسے اُس کی دکان عصمت فروشی کی رونق اور ترقی سے متعلق مشورے دے رہے ہیں، تو ہم میں سے ایک شخص کو اور ترقی سے متعلق مشورے دے رہے ہیں، تو ہم میں سے ایک شخص کو سفر اطاعظم اور طوائف تھیوڈ وٹا کے درمیان تھا۔'' (۱)

''فلاسفہ کی تشکیک نے قدیم نداہب کی جڑکاٹ دی تھی،مشرقی تعیش اور مشرق التیش اور مشرقی بداخلا قبول کا ایک سیلاب آگیا تھا، اور الیی حالت میں زنا کاری کے واقعات خاص طور پر نمایاں اور کشر التعداد ہوگئے تھے۔''(۲) معتبر تاریخوں سے ارسطو اور اس کے بعض یونانی طوائفوں سے ناجائز

بر ماریوں سے ارسو اور اس عے من بونای طواهوں سے تاجارد اللہ تعلقات، اس طرح افلاطون اور بعض دوسرے بڑے فلاسفہ یونان مثلاً سقراط وغیرہ کے

(١) تاريخ اخلاق يورب، ترجمه مولا ناعبد الماجد دريابادي ١٤٥٠ -١٤١

www.abulhasanalinadwi.org ۱۹۳/۲)الیفتا (۲)

ناجائز جنسی تعلقات اور بداخلاتی کے داقعات سامنے آتے ہیں جن سے جبین حیاعر ق آلود اور چہرہ ادب سرخ ہوجا تاہے، دین داخلاق جیسے بنجیدہ موضوع اور اسلام کے اصلاحی وتر بیتی کردار سے بحث کرنے والے کے لیے ان شہادتوں کوفل کرنا بھی دشوار اور اس کے خمیر پربار ہے، اس لیے دہ قارئین کواصل ماخذ ہے رجوع کرنے کامشورہ دیتا ہے۔(ا)

## مندوستان كي اخلاقي حالت

ہندوستان کے بارے میں موَرضین کا اتفاق ہے کہ ہندوستانی معاشرہ چھٹی صدی مسیحی کے شروع میں اخلاقی انحطاط کے آخری نقطہ پر پہنچ گیا تھا، (۲) اور مندروں تک میں فاشی پھیل گئ تھی، اور یہ کوئی عیب کی بات بھی نہ رہی تھی، کیونکہ اسے عبادت کا رنگ دے دیا گیا تھا۔ (۲)

ايك فاضل مندومورخ وديادهرمهاجن لكصة مين:

''عوام محنت سے جی چرانے گئے تھے، اور اپنا وقت رنگ
رلیوں میں صرف کرتے تھے، اس دور میں ' وام مارگ' دھرم عوام میں
مقبول تھا، جس کے ماننے والے ' کھا کئیوادرخوش رہو' کے اصول پر
کار بند تھے، وہ شراب نوشی، گوشت خوری اور عورتوں سے لطف اندوزی
میں مست تھے، یہ خرابیال علمی درسگا ہوں تک میں سرایت کر چکی تھی۔
میں مست تھے، یہ خرابیال علمی درسگا ہوں تک میں سرایت کر چکی تھی۔
یہ بات بھی تھے ہے کہ مٹھ جو پہلے علم کے مراکز ہوتے تھے، اس
وقت کا ہلی اور عیاشی کے گڑھ بن گئے تھے، اکثر و بیشتر پجاری غیرا خلاق
زندگی گزارتے تھے، اور غیر شادی شدہ لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد
مندروں میں بتوں کی خدمت کے لیے وقف تھی، جن کی وجہ سے مندروں
میں بداخلاقی کا چلن ہوگیا تھا، مندروں میں دیوداسیوں کا روان عام تھا،

<sup>(</sup>۱) ما حقر بو: Hanshicht: Sexual Life in Ancient Greece, London, 1942

<sup>(</sup>۲) ملاحظه بود Ancient India By R.C. Dutta: الاحظه بود

ستارتھ برکاش از دیا نندسرسوتی ص۳۳۳ www.abulhasanalinadwi.org

ای زمانه میں تانترک (Tantrik) لٹریچروجود میں آیا، جوانتهائی فخش تھا، اورجس کی وجہ سے لوگوں کے اخلاق پر یقیناً برااثر پڑا۔''(ا)

## ابران كااخلاقى زوال

اسی طرح ایران بھی اخلاق وشرافت کے ساتھ مذاق اور کھیل کا کھلا اسلیج تھا، جہال زندگی سے لطف اندوز ہونے اور زیادہ سے زیادہ مسرتیں حاصل کر لینے کی دوڑ ہورہی تھی، اسی اثناء میں پانچویں صدی مسیحی کے اوائل میں مزدک کا ظہور ہوا، جس نے زر، زن، زمین کے ملک عام ہونے کا فلسفہ پیش کیا اوران کو دولت مشتر کے قرار دیا۔

ایران کی ایک تاریخی دستاویز میں جس کا نام''نامہ کنسر'' ہے، اس عہد کی پی تصویر پیش کی گئی ہے:

' بعصمتیں برباد ہو گئیں، بے شرمی عام ہوگی اور ایک ایبی نسل پیدا ہوگئی جس میں نہ شرافت تھی، نہ حسنِ عمل تھا، اور جس کے یہاں اصل ونسل کا کوئی سوال نہ تھا، نہ اس کا ماضی ہی قابل احترام تھا۔''(۲) اس طرح ایران اخلاقی انار کی اور شہوت پرتی میں بری طرح مبتلا ہوگیا، وہ رندی و

تقویٰ کے درمیاں گویامسلسل جھولاجھول رہاتھا، وہ رشتے (جن کے نا قابل تصور ہونے کے عقیدہ پرا قالیم معتدلہ کے لوگوں کا اتفاق ہے ) موضوعِ بحث ونزاع بن گئے تھے اور بے محابا بہنوں اور بیٹیوں سے از دواجی تعلقات قائم کیا جاتا تھا۔

## علم وفكرى قائدا قوام كى حيرانى وسرگردانى اورمنفى ومتضاد فلسف

دنیاان تین ممالک کے دورتر تی وعروج کا (جنھوں نے طویل مدت تک علم وفلسفہ اورادب وسائنس میں دنیا کی قیادت کی ) تیسرا کمزوراورلائق تنقید پہلویہ ہے کہ علم ونن تحقیق واکتثاف اورا یجاد واختراع کی راہ میں ان کا طویل اور تھکا دینے والاسفر، جو ہر طرح انصاف

Muslim Rule in India: V.D.Mahajan, P.34-35, Delhi, 1970 (1)

(۲) ''نامه تنسر''مینوی ایڈیشن ص۱۳

www.abulhasanalinadwi.org

پنداورعلم دوست لوگوں کی قدر دانی وستائش کامستحق ہے، بےمقصد ومنزل،اور بے بصری و یے خبری برمبنی تھا، اس لیے بھی وہ حیرت واضطراب اور بھی منفی فلسفوں تک پہنچا دیتا تھا، چنانچداس نے بونان کو لاادریت (Agnosticism) اور بھی اباحیت ولذتیت (Epicureanism) تک پہنچایا، جو دنیا سے لطف اندوزی اورلذت کوشی ہی کو'' خیراعلیٰ'' اورترک واختیار کامعیار قرار دیتاتھا، اور بھی وہ فسطائیت (Sophism) کے دامن میں بناہ لیتاتھا جو ثابت وسلم حقائق تک پہنچنے کے امکان ہی کا انکار کرتی ہے،اس کے زویک حقیقت شخص اور غیرمعین شے ہے، اور افراد کے اختلاف کے مطابق بدلتی رہتی ہے، ان تعلیمات ك تيمه مين اخلاق ك مسلمه پهانے ثوث مسلمات بطی مشکوک ہوگئے۔ خلوت نثینی ،نفکر ( دهیان گیان ) ، ذ کاوت و ذبانت اور تجر دونفس کشی پرمبنی روحانی سفر نے ہندوستان کو' د جین مت' (Jainism) تک پہنچایا جس کا ظہور رچیعٹی صدی قبل سیج میں ہوا، اور جوزیادہ ترمنفی اخلاقی تعلیمات پرمبنی ہے، اور جس میں شخصی ملکیت کی ممانعت، ایذ ارسانی حتی کہ حشر ات الارض اور کیڑے مکوڑوں کے مارنے سے بھی پر ہیز کی تعلیم تھی ، پھر ہندوستان مہاور کے عہد میں تجرد اور پرمشقت رہانیت تک پہنچا ، ای عہد میں (۲۰۰ ق م. ) میں گوتم بدھ کاظہور ہوا، جن کی تعلیمات برہمنی اور طبقاتی نظام کے رحمل ، رہانیت اور گیان دھیان میں مبالغہ پر بنی تھیں ، دلچسپ بات سیہ ہے کہ بدھمت کی ابتداد بوتا وَں کی نَفی ہے ہوئی، مگراس میں بتدریج گوتم بدھ ہی سب سے بڑے دیوتا بن گئے ،اور بعد میں پھراور د **يوتا ؤل كانجى اضافه هوتا گيا**ـ''<sup>(1)</sup>

اس طرز فکرنے ایران کوزرتشتیت تک پہنچایا، جس کی جانشین مزد کیت ہوئی جونورو ظلمت اور خدایان خیروشر کے اہدی معرکہ کے تصور پر قائم تھی ، پھر مانی آیا جس نے دنیا سے شر وفسادختم کرنے کے لیے اور قطع نسل کے ذریعے نور کوظلمت پرتر جیجے دیئے تجے دکی زندگ کی دعوت دی ، یہ تیسری صدی سیجی کے اوائل کا رجحان تھا ، پھر پانچویں صدی سیجی کے اوائل میں مزدک نے زر ، زن ، زمین کے ملک عام ہونے کا اعلان اور اشتر اکیت کی کھلے عام

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: تاریخ ہندوسطی از ویدیا، پوٹا (۱۹۲۱ء) ص ۱۰۱ www.abulhasanalinadwi.org

دعوت دی، جس کے نتیجہ میں کسانوں میں بغاوت پیدا ہوئی، لٹیروں کو چھوٹ مل گئی، اور تھیتیاں دیران ہوگئیں۔(۱)

ایران قدیم اپنی تاریخ کے اکثر حصے میں بھی انتہا پیند دعوق ، تم یکوں اور سخت رو عمل کھی انتہا پیند دعوق ، تم یکو عمل کے زیراثر رہا، وہ بھی کی نسلی ، طبقاتی یا دینی آ مریت ، بھی انتہا پینداشتر اکیت یا مطلق لاقانونیت کے ماتحت رہا ہے، اور بیسب ہدایت ورہنمائی وکامل و بے خطار ہنما ہے محرومی اور کسی صاحب بصیرت ''موید مِن اللہ'' قائد کے بغیر سفر کا نتیجہ تھا۔

## عملی ووا قعاتی زندگی ہے دور بھری ہوئی علمی ا کائیاں

اس کا دوسرا بتیجہ یہ ہوا کہ علوم وفنون، شعر وادب، فلفہ ومنطق، ریاضیات اور Engineering، جغرافیہ و تاریخ کے ختلف مکا تب خیال منتشر اور بھی متضادا کا کیاں بن کر رہ گئیں، جن کے مقاصد و نتائج ، سیرت واخلاق کی تربیت اورانسان و کا کنات کے بارے میں نقط کنظر کا بڑا فرق تھا، اوران میں کوئی ربط باہمی اور مفاہمت بھی نتھی، چہ جا کیکہ انسانی سعادت، صالح معاشرہ اور صحت مند تدن کی تعمیر اور مخلوق کو خالق اور کا کتات کواس کے مالک سعادت، صالح معاشرہ اور صحت مند تدن کی تعمیر اور مخلوق کو خالق اور کا کتات کواس کے مالک سعادت، صالح معاشرہ اور محل کے اشتر اک و تعاون ہوتا، اس طرح اس فکر و ثقافت کے ائمہ و اس تذہ تغیر پذیر عملی زندگی ، تحرک و نمو پذیر معاشرہ سے بتعلق اور حکومتوں کے رویہ سے اس تذہ تغیر پذیر عملی زندگی ، تحرک و نمو پذیر معاشرہ سے دیا میں اندہ تھے، اور بسااہ قات آخیس انسا نیت کے ستقبل اور معاشرہ کے حالات سے کوئی دیا میں اپنی کوئی ذمہ داری محسون نہیں کرتے تھے۔ دیا میں اپنی کوئی ذمہ داری محسون نہیں کرتے تھے۔

نبوی تعلیمات سے دوری ان قوموں اور ملکوں کی حرمان تھیبی کا

## بنيادي سبب تفا

علوم وفنون، ادب وفلفداورریاضیات بین محیرالعقول کمال ومهارت رکھنے والی ان قوموں اورملکوں کی جیرانی وسرگردانی اور ان کے علم وعمل، فکر ونظر اور اخلاق و عادات کے

> (۱) ایران بعد سامانان www.abulhasanalinadwi.org

درمیان استے عظیم تفادت اور الیم کم ہری خلیج کاراز ، فکری واعتقادی انتشار ، نداہب وآراء کے تنوع ، علمی اکائیوں کے تضاد وانتشار اور ربط و وحدت پیدا کرنے والی کسی قوت یا کسی شریفانہ مشتر کہ غایت کے فقد ان کا سبب اس آخری و هاگے کا بھی ٹوٹ جانا تھا جو ان قوموں اور ملکوں کو نبوی تعلیمات سے باندھ سکتا تھا ، (۱)

کیونکہ اللہ تعالی کی سیح معرفت کا یہی واحد وسیلہ ہے جو جہالت وصلالت، سوء نہم و خلطی تعبیر سے محفوظ ہے، واقعہ یہ کہ انبیا علیہم السلام کے راستے کے سوامعرفت البی کا کوئی اور راستہ نہیں، نہ اس سلسلے میں عقل رہنمائی کر سکتی ہے، نہ تنہا ذبانت کام کر سکتی ہے، نہ سلامت فکر و حسن فطرت، ذبن کی تیزی، قیاس آرائی، تجربہ کاری مدد کر سکتی ہے۔

الله نے ای حقیقت کا اظہاراہل جنت کی زبان سے کیا ہے، جوصاد ق القول بھی ہیں

(۱) قرآن کہتا ہے: ﴿ فَلَمَّ اَحَلَةَ تُهُمُ رُسُلُهُمْ بِالْبَيَّنَةِ فَرِحُواْ بِمَا عِنْدَهُمُ مِنَ الْعِلْمِ وَ حَاقَ بِهِمُ مَا كَانُوا بِهِ يَسُنَهُوْءُ وُذَ ﴾ (سورة المؤمن: ۸۳) (جبال كي پيم ال كي پاس كلى نثانيال لے كر آئے، توجوعم (اپنے خيال بيس) ان كے پاس تھا، اس پراترانے لگے، اور جس چیز سے شنخ كيا كرتے تھے، اس نے ان كوآن گھرا۔)

علامہ آلوی بغدادی اپنی تغییر"روح المعانی" میں مغسرین کا ایک قول بیقل کرتے ہیں :

"اس میں علم سے مراد مختف یو تانی فلاسفہ اور دہریوں کاعلم ہے کہ جب وہ الہی کے بارے میں سنتے تو اس کا انکار کرتے اور اپنے علم کے مقابلہ میں انبیائی علم کی تحقیر کرتے تھے، چنانچ سقراط کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو معزب موئی علیہ السلام کی بعث کاعلم ہوا اور اس سے کہا گیا کہ تم کو ان سے ملنا بارے میں آتا ہے کہ اس کو معزب موئی علیہ السلام کی بعث کاعلم ہوا اور اس سے کہا گیا کہ تم کو ان سے ملنا چاہیں ہاں پر اس نے کہا کہ جم پہلے ہی تعلیم یافتہ واصلاح شدہ لوگ ہیں ، جمیں کی معلم اخلاق کی ضرورت مہیں۔ (روح المعانی ۱۲۴ میں ۱۳ کو کا کہ میں اور حمل کا کہ میں سے کہا کہ اور کی کا کہ کو کو کہ کو کے کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کیا کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کر کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو

اوریکی حال ایران و ہندوستان کا بھی تھا، مشہور انگریز را بڑیکن (Roger Bacon) نے اس طبقہ کی نفسیات (Psychology) کی اپنے اس مقولہ سے سیح عکاس کی ہے کہ'' وہ اپنی جہالت کو پھیانے کے لیے بڑے مطراق سے اپنے ذرق برق علم کا مظاہرہ کرتا ہے۔''

Roger Bacon Opus Magustrans, R.S.Burke, 1928 WWW.abulhasanalinadwi.org اوربیان کے ذاتی تجربه کامعالم بھی ہے، اور بیموقع بھی کمی غلط بیانی اور مبالغة میزی کانہیں: ﴿ اَلْحَمُدُ لِلهِ الَّذِي هَدنا لِهذا وَما كُنَّالِنَهُ تَدِي لَو لَآ أَنْ هَدنا الله ﴾ (الأعراف: ٤٣) ''خدا کاشکر ہے جس نے ہم کو یہاں کا راستہ دکھایا، اور اگر خدا ہم کوراستہ نہ دکھا تا تو ہم رستہ نہ یا سکتے۔''

ادراس اعتراف واقرار کے ساتھ ہی وہ انبیاء کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہی معرفت صحح کا ذریعہ ادراس راستہ کے رہنما تھے جواس منزل تک پہنچا تا ہے:

﴿ لَقَدُ جَآءَ تُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ﴾ (سورة الأعراف: ٤٣) " بِ ثِك مارے پروردگارے رسول فِق بات لے كرآئے تھے۔"

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیائے کرام (علیہم السلام) کی بعثت ہی کی وجہ سے ان کے لیے یمکن ہوسگا کہ وہ اللہ کی صحح معرفت حاصل کریں اور اس کی مرضی اور اس کے احکام معلوم کریں اور ان برعمل پیرا ہوں، اور اس کے نتیجہ میں جنت میں واخلہ ممکن ہوا... اللہ تعالی نے قرآن کی ایک عظیم الثان سورہ ''الصافات' (جس میں مشرکین کی گراہی، ان کی بد اعتقادی اور اللہ کی طرف ان امور کی نسبت کی تر دیدگی گئی ہے جوذات باری کے شایان یان نہیں ہیں، ) کو ان الفاظ برختم کیا ہے:

﴿ سُبُحْنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَمٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيُنَ﴾ (سورة الصافات:١٨٠-١٨٢)

''یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں،تمہارا پروردگار جوصاحب عزت ہے،اس سے پاک
ہے،اور پنج بروں پرسلام،اورسب طرح کی تعریف خدائے رب العالمین کوسز اوار ہے۔''

میں تینوں آ بیتیں ایک طلائی زنجیر کی کڑیاں ہیں جوایک دوسرے سے پیوست ہیں،
کیونکہ جب اللہ نے اپنی ذات کو مشرکین کی لغواور بیہودہ باتوں سے منزہ فر مایا تو اس کی تحمیل
انبیائے کرام (علیہم السلام) کے ذمہ کی جنھوں نے خدا کی مکمل تنزیہ و تقدیس کو اجاگر کیا
اور اللہ کے صحیح اوصاف بیان کیے،اللہ نے ان پرسلام بھیجا اور ان کی تعریف کی، کیونکہ مخلوق
سے خالق کے صحیح تعارف اور خالق کے صحیح صفات سے روشناس کرانے کا سہر انھیں کے سر
سے خالق کے صحیح تعارف اور خالق کے صحیح صفات سے روشناس کرانے کا سہر انھیں کے سر
سے خالق کے صحیح تعارف اور خالق کے صحیح صفات سے روشناس کرانے کا سہر انھیں کے سر
سے خالق کے صحیح تعارف اور خالق کے صحیح صفات سے روشناس کرانے کا سہر انھیں کے سر
سے خالق کے صحیح تعارف اور خالق کے صفات سے دوشناس کرانے کا سہر انھیں

ہے، اور ان کی بعثت مخلوق پر احسان عظیم ، انسانوں کے لیے نعمت عظمیٰ اور اللہ کی ربو ہیت، رحمت اور حکمت کا تقاضائے بلیغ ہے، اس لیے اس سلسلہ کوختم کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ وَ الْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ (سورۃ الصافات: ۱۸۲) ''اور ساری تعریفیں اللہ ہی کوسز اوار ہیں، جوسارے جہاں کارب ہے۔''

## عقائدواعمال اوراخلاق وتدن كي اساس

انبیاء (علیہم السلام) کے لائے ہوئے اس دین وعلم پر ہی انسانیت کی سعادت موقوف ہے، کیونکہ وہ عقا کدواعمال اور اخلاق وتدن کی اساس مہیا کرتے ہیں، انسان صرف اس کے ذریعہ معرفت نفس بھی حاصل کرسکتا ہے اور کا نئات کی تھی بھی سلجھا سکتا اور زندگی کے اسرار سمجھ سکتا ہے، اس کے وسیلہ سے اس دنیا میں اپنا مقام متعین کرسکتا اور ابنائے جنس سے اپنی زندگی کوضیح رخ دے سکتا اور اعتاد و بصیرت اور وضاحت وقطعیت کے ساتھا ہے، اپنی زندگی کوضیح رخ دے سکتا اور اعتاد و بصیرت اور وضاحت وقطعیت کے ساتھا ہے مقاصد کا تعین کرسکتا ہے۔

پھرنبوی تعلیمات - جن کے شروع واخیر میں نبوت محمد یہ ہے۔ علم کو ہمیشہ کس کے ساتھ ، قول کو فعل کے ساتھ ، قول کو نفر ادی واجتماعی رویہ کے ساتھ مربوط کرتی آئی ہیں ، قرآن کہتا ہے : قرآن کہتا ہے :

﴿ لَا أَيُّهَا الَّذِيُنَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ٥ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ٥ ﴾ (سورة الصف: ٢ – ٣)

''اےایمان دالو!تم کیوں دہ کہتے ہوجوکرتے نہیں ،اللدکو بیتخت نالیندہے کہتم وہ کہوجوکرتے نہیں ''

اسی کے ساتھ قرآن حکماء وشعراء کی مذمت کرتا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کرتے نہیں، ﴿یَقُولُونَ مَا لَا یَفُعَلُونَ﴾ (الشعراء: ٢٢٦) اورعلائے راتخین کی تعریف میں کہتا ہے کہ: ﴿إِنَّمَا یَحُشَی اللَّهَ مِنُ عِبَادِهِ الْعُلَمَّةُ ا﴾ (سورة الفاطر: ٢٨) ''اللّٰہ ہے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں۔''

www.abulhasanalinadwi.org

بِعل الل علم كى فدمت كے ليے قرآن مجيد نے سخت ترين الفاظ استعال كيے جي فرمايا كيا ہے:

﴿ مَثَلُ اللَّذِينَ حُمَّ لُوا التَّوْرَلَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثِل الْحِمَارِ يَحْمِلُ المُعَارِيَحُمِلُ الْمُعَادِيَ مُعِلًا المُعَادِلَ المُعَادِلُ المُعَادِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُعَادِلُ المُعَادِلَ المُعَلِّلُ المُعَادِلَ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ ال

و جن لوگوں کوتو رات پڑمل کا تھم دیا گیا تھا، پھر انھوں نے اس پڑمل نہ کیا، ان کی مث**ال اس گدھے ک**ی ہے جو کتابیں لا دے ہو۔''

نبوى تعليمات مين تهذيب اخلاق اورتز كيهوتر بيت كى اجميت

نبوى دعوت ومقاصد بعثت مين تهذيب اخلاق اورتزكية نفس كوبرى اجميت دى گئ مين تمريخ المين وي المين دى گئ مين المين الم

﴿ ذَلِكَ مِمَّا أَوُ لَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ﴾ (سورة الإسراء: ٣٩) "مي حكمت كى ان باتوں ميں سے ہوآپ كرب نے آپ كودى كى ہے۔" حضرت لقمان كى اخلاقى تعليمات كے ذكر سے يہلے كہا گيا:

﴿ وَلَقَدُ آتَيْنَا لُقُمْنَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشُكُرُ لِلّٰهِ وَمَنُ يَّشُكُرُ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفُسِهِ وَمَنُ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٍّ حَمِيدٌ ﴾ (سورة لقمان: ٢١)

" اور ہم نے لقمان کو دانائی بخشی کہ خدا کاشکر کرد، اور جوشخص شکر کرتا ہے تو اپ عی اللہ کا کا سکر کرتا ہے تو اپ عی اللہ کے کے لیے شکر کرتا ہے۔ " اللہ کی راہ میں بغیرا حسان جتائے اور بغیرا ذیت دیے ہوئے خرج کرنے ، اللہ پر اللہ کی راہ میں بغیرا حسان جتائے اور بغیرا ذیت دیے ہوئے خرج کرنے ، اللہ پر اللہ کی راہ میں بغیرا حسان جتائے کہ کرکے بعد فرمایا:

وْيُونِي خَيراً كَثِيراً وَ مَن يُؤت الْحِكْمَة فَقُدُ أُونِي خَيراً كَثِيراً وَ مَن يُؤت الْحِكْمَة فَقَدُ أُونِي خَيراً كَثِيراً وَ

www.abulhasanalinadwi.org

"وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشاہے، اور جس کو دانائی مل بے شک اس کو بدی تعت ملی، اور نسیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جوعقل مند ہیں۔"

نى صلى الله عليه وآله وسلم في يحيل مكارم اخلاق كوافي بعثت كااجم مقصد بتايا ب، فرمايا: (إِنَّمَا بُعِثُتُ لِأَتَمَّمَ مَكَارِمَ الْأَخُلَاقِ)(ا)

''میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہا چھے اخلاق کی بھیل کروں۔''

سیرت و تاریخ شام ہے کہ آپ (علی ) اخلاق کر بماند کی بہترین مثال اور مرابا استی اس مثال اور مرابا استی اس کی گوائی دی ہے کہ:

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (سورة القلم: ٤) " اورا ظل قتم ار يبت عالى بي -"

آغوش نبوت کی تربیت یا فته مثالی جماعت کی ایک جھلک

آخری رسول صلی الله علیه وآله وسلم کی آگوش تربیت سے ایسی مبارک اور مثالی سل تیار ہوئی جو اخلاق حسنہ اور صفات کر یمانہ سے آراستہ، اور اخلاق برائیوں، ناپندیدہ عادتوں، ندموم صفات، ہوائے نفس، جابلی رسوم اور شیطانی وساوس سے پاک صاف تھی، خود قرآن نے ان کی سلامتی طبع، صاف باطنی، تہذیب اخلاق اور تزکیہ نفس کے بلند ترین مقام پر فائز ہونے کی شہادت اس طرح دی ہے:

﴿ وَاعْلَمُ مُنْ الْأَمْرِ لَعَيْتُمُ وَسُولَ اللّٰهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَيْتُمُ وَلَكِنَّ اللّهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْكُفُرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْيَانَ ، أُولِيَكُمْ الْكُفُرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْيَانَ ، أُولِيْكُمْ الْكُفُرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْيَانَ ، أُولِيْكُمُ الْكُفُرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْيَانَ ، أُولِيْكَ هُمُ الرُّشِدُونَ، فَضُلاً مِنَ اللّهِ وَنِعْمَةً، وَ اللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ (الحجرات:٧-٨) "مَان رهوكم مِين خداكي يَغْمِر بِين، الرّبهت ي باتون مِين وه تبهارا كها مان ليا كرين وتم مشكل مِين برجاء اليكن خدائي تم كوايمان عزيز بناديا، اوراس كوتبهار حدلون مِين سجاديا، اور كفراور كناه اور نافر مانى سے تم كوييز اركر ديا، يمي لوگ راه بدايت برجين (يعنى) خدا كفال اورا حسان سے اور خداجانے والا (اور ) حكمت والا ہے۔"

(۱) رواہ البز العمان مِين مِين اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

### واقعہ جوخیال وتصور سے زیادہ دلکش ہے

یہال مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اپنی کتاب "النّبوة و الأنبياء في صوء القرآن " سے ایک اقتباس پیش کروں جونبوت محمدی کے کارنا ہے سے متعلق ہے، صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے:

''اس جاعت کا ہر فردائی ذات سے ایک مستقل معجزہ، نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ،اس کے ابدی کا رناموں میں سے ایک کا رنامہ اور نوع انسانی کے اشرف وافضل ہونے کی ایک روشن دلیل ہے، کسی مصور نے اپنے فن کا رموئے قلم اور صناع ذہمن سے اس سے بہتر تصویز نہیں بنائی ہوگی جیسے کہ حقیقت واقعہ اور تاریخ کی شہادت کی رشنی میں وہ افراد موجود تھے۔

زندگی سے بے نیازی،ان کی عدل گستری،رعایا پروری اور راتوں کی خبر گیری اورا پنی راحت پران کی راحت کوتر جیح، ایسی چیزیں ہیں کہ اگلی امتوں اور تاریخ میں ان کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔

رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نے اپنی دعوت ورسالت ے ذریعہ ایساصالح فرد پیدا کیا جوخدا پرایمان رکھنے والا ،اللہ کی پکڑ سے ڈرنے والا، دینداروامانت دار، دنیا پر آخرت کوتر جیج دینے والا، مادیت کے مظاہر کونظر حقارت سے و مکھنے والا ، اور ان مادی طاقتوں پر اینے ایمان اور روحانی قوت ہے فتح یانے والاتھا، جس کا ایمان اس برتھا کہ دنیااس کے لیے پیدا کی گئی ہے اور وہ آخرت کے لیے بنایا گیا ہے، چنانچہ جب بیفرد تجارت کے میدان میں آتا تو راست باز اورامانت دار تاجر ہوتا،اور اگر اس كوفقر و فاقد ہے واسطہ پڑتا تو ايك شريف اورمختى انسان نظراً تا، وه جب تبھی کسی علاقه کا حاکم ہوتاتو ایک مختی و بہی خواہ عامل هوتا، وه جب مالدار موتا تو فياض وغم خوار مالدار موتا، جب وه مسند قضا اور عدالت كي كري يربينه تا تو انصاف دوست اور معالمه فهم قاضي ثابت بوتا، وه حاكم بوتا تومخلص اورامانت دارحاكم بوتا، اسے سيادت و رياست ملتى تووه متواضع اورشفق وغم خوارحاكم اورسر دار بوتا،اور جب وه عوام کے مال کا امانت دار بنیآ تو محافظ اور صاحب فہم خازن ہوتا، انہی اینٹوں سے اسلامی معاشرت کی عمارت بن تھی ، اور اسلامی حکومت انہی بنيا دول پر قائم ہوئی تھی ، بيرمعاشرت وحکومت اپنی فطرت ميں ان افراد کے اخلاق ونفسیات کی بردی صورتیں اورتصویریں تھیں اوران افراد ہی کی طرح ان سے بناہوامعاشرہ بھی صالح ،امانت دار، دنیا پر آخرت کوتر جیح دینے والا ،اور مادی اسباب برحا کم نه کهاس کامحکوم تھا۔''(<sup>1)</sup>

مغربی فاضل کائٹانی (Caetani) بنی کتاب دسنین اسلام میں کہتا ہے:

د'یاوگ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ دآلہ وسلم) کی اخلاقی وراخت

کے سیج نمائند ہے مستقبل میں اسلام کے مبلغ ، اور محمد (صلی اللہ علیہ و
آلہ دسلم) نے خدا رسیدہ لوگوں تک جو تعلیمات بہنچائی تھیں اس کے
امین سے ، رسول اللہ (صلی اللہ علیہ دآلہ وسلم) کی مسلسل قربت اور ان

سے محبت نے ان لوگوں کو فکر وجذبات کے ایک ایسے عالم میں پہنچادیا
تھاجس سے اعلی اور متمدن ماحول کسی نے دیکھانہیں تھا۔
تھاجس سے اعلی اور متمدن ماحول کسی نے دیکھانہیں تھا۔

درحقیقت ان لوگوں میں ہر لحاظ سے بہترین تغیر ہواتھا، اور بعد میں انھوں نے جنگ کے مواقع پر مشکل ترین حالات میں اس بات کی شہادت پیش کی کہ محد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے اصول ونظریات کی مختم ریزی، زر خیز زمین میں کی گئی تھی، جس سے بہترین صلاحیتوں کے انسان وجود میں آئے، یہ لوگ مقدس صحیفہ کے امین اور اس کے حافظ سے، اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے جو نیا لفظ یا تھم انھیں پہنچا تھا، اس کے زبردست محافظ سے۔

پیر و جنسوں نے مسلم سوسائی یہ تھے اسلام کے قابل احر ام پیشر و جنسوں نے مسلم سوسائی کے اولین فقہاء،علماء اور محدثین کوجنم دیا۔''(۱)

#### وحدت اورتو حيد كاوا حدواسته

انسان پرعقیدهٔ تو حید کا جوعقلی اثر مرتب ہوتا ہے، اس کی بدولت وہ سارے عالم کو ایک مرکز اور ایک نظام کے تالیع سیحضے لگتا ہے، اور اس کے اجز ائے پریشاں میں ایک کھلا ہوا ربط اور وحدت نظر آنے لگتی ہے، اور اس طرح انسان زندگی کی پوری تشریح کرسکتا ہے، اور اس کے فکر وعمل کی عمارت حکمت و بصیرت، خیر وتقوی پر تعاون، انسانیت کی صلاح وفلاح،

T.W. Arnold, انوذ از Caetani, Annali Dell Islam, Vol.II,P.429 (۱)

WWW. Arnold, انوذ از Caetani, Annali Dell Islam, Vol.II,P.429 (۱)

معاشرے کی تنظیم ،تدن کی رہنمائی ، دین ودنیا کے اجتماع ، اور حریف و برسر پریکار طبقات کی وحدت واخوت کی بنیا دوں پر قائم ہوسکتی ہے۔

یونان کے تذکر ہے میں گزر چکا ہے کہ اس وقت علمی اکائیاں اورکڑیاں بھری ہوئی بلکہ اکثر حالات میں متضاد و متناقض تھیں ، مثلاً علم حکمت وطبیعیات دین کا مخالف تھا، حتی کہ طب وریاضی جیسے بے ضرر فنون کے ماہرین بھی بھی اس سے سلبی والحادی نتیج نکا لتے تھے، چنانچہ (جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے ) حکمائے یونان عموماً مشرک والحد تھے، اس لیے ان کے علوم و مکا تب فکر مشرق کے دین و مذہب کے لیے گئی صدیوں تک خطرہ اور تشکیک و ففاق کا چور دروازہ بنے رہے، اوران کی تحقیق و تذریس سے شغف رکھنے والوں اوران کے قدر دانوں کے عقائد جس طرح متزلزل ہوئے ، اس کی داستان طویل ہے، جس کے ذکر کا پیمل نہیں۔

### كائناتي مظاهر مين رشة وحدت كي دريافت

زمانهٔ سابق میں اخبیاء (علیم السلام) کی تعلیمات کی سب سے بڑی عطا اور اخیر زمانے میں اسلام کاعظیم احسان بیتھا کہ اس نے ایسی دعوت کا پند بتایا جو علمی اکائیوں میں ربطو فظام پیدا کردی ہے، اور بیاس کے لیے اس طرح آسان اور ممکن ہوا کہ اس نے علم ومعرفت کے میدان میں سے چھے نقطے سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، اس نے اللہ پرایمان ویقین ، اس سے مدو اور اس پراعاواور اللہ تعالی کی اس ہدایت پرعمل کرنے سے اپنا سفر شروع کیا جو اس نے اپنے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کودی تھی ، اور اس سے پہلی وحی کا آغاز ہوا تھا، فرمایا گیا:

﴿ إِفَراً بِاسُمِ رَبِّكَ الَّذِي حَلَقَ ﴾ (سورة العلق: ١) " التي ما لك كنام سے پڑھے جس نے دنیا بیدا كى۔ "

اور صحت آغاز اکثر حسن انجام کی صانت ہوتی ہے، اسلام نے قر آن اور ایمان کی بدولت اس وصدت کو پالیا، جوتمام وحد توں میں ربط پیدا کردیتی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی تعریف میں کہا ہے:

﴿ وَيَتَـفَكَّرُونَ فِي خَلَقِ السَّمَوْتِ وَ الْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقُتَ هَذَا بَاطِلاً

www.abulhasanalinadwi.org

سُبُحنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (سورة آلِ عمران: ١٩١)

''اور آسان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے (اور کہتے ہیں:)اے پروردگار! تونے اس مخلوق کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، تو (قیامت کے دن) ہمیں دوز خے عذاب سے بچائیو۔''

زمانۂ قدیم میں کا کناتی مظاہر و مناظر اور حوادث و تغیرات کی وحد تیں متناقض و متضاو معلوم ہوتی تھیں، اوراس وجہ سے انسان کو چیرت و اضطراب میں ڈالتی تھیں اور بھی کفر والحاد تک پہنچاد ہی تھیں (جیسا کہ یونان اور مشرق اسلامی کے یونانی مکا تب فکر کا حال تھا، اور جیسا کہ آج مغرب کا حال ہے) اور خالق و مد بر کا کنات پر طعن و اعتراض کی جرائت و جسارت پیدا ہوجاتی مغرب کا حال ہے) اور خالق و مد بر کا کنات پر طعن و اعتراض کی جرائت و جسارت پیدا ہوجاتی تھی، مگرا بیان و قر آن پر ہنی علم انسانی نے اس و حدت کا اعلان کیا جوان کا کناتی اکا کیوں کو ایک رشتہ میں پرودیتی ہے، اور جے اللہ تعالی کا غالب ارادہ اور اس کی حکمت تا مہ کہا جاتا ہے۔

### حيات وكائنات كےفہم پرعقیدہ تو حید کااثر

ایک بڑے مغربی مفکر ہیرالڈ ہوفڈنگ (Harold Hofding) نے اس وحدت کی دریافت اورانسانی زندگی اورعلم واخلاق کے سفر پراس کے فعال اثر کی اہمیت کے بارے میں کھاہے:

''کسی تو حیدی فدہب کی دینیات کی اساس فکر یہ ہوتی ہے کہ تمام اشیاء کی ایک واحد علت ہے، ان مشکلات سے قطع نظر کرتے ہوئے جواس خیال سے لاز ما پیدا ہوتی ہیں، اس کا ایک اہم اور مفیدا ثر انسانی طبائع پر یہ ہوتا ہے کہ ان کو (اختلافات اور تفصیلات کو نظر انداز کرکے ) ایک قانون کے مطابق تمام اشیائے عالم کو مربوط و منضبط سجھنے کی عادت ہوجاتی ہے، علت کے ایک ہونے سے یہ لازم آتا ہے کہ قانون بھی ایک ہو، ازمنہ وسطی کے دینی فلفہ نے کثرت میں کہ قانون بھی ایک ہو، ازمنہ وسطی کے دینی فلفہ نے کثرت میں www.abulhasanalinadwi.org

وحدت کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں بٹھادیا جس سے غیر مہذب انسان طبعی مظاہر کی کثرت کے سبب اس سے غافل تھا، اور اس کثرت کے مشاہدہ میں اس لیے غلطاں و پیچاں رہتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں ان میں ربط ذاتی پیدا کرنے کا کوئی سردشتہ نہ تھا۔"(1)

انفس و آفاق اوراقوام وملل کے ماضی پرغور وَفکر کی دعوت اور۔ اس کے فائد ہے

قرآن مجید نے علم کے مختلف وسائل و ذرائع اور تحقیق ومطالعہ کے متعدد مصادر و مآ خذبیان کیے ہیں، چنانچہ وہ انفس و آفاق اور اقوام ولمل کے ماضی پرغور وفکر کی دعوت دیتا ہے، قرآن اسے" آگامُ اللّٰہِ" اور " سُنّهُ اللّٰہِ" سے تعبیر کرتا ہے، (جسے آج تاریخ کہاجاتا ہونے والے نتائج تک پہنچا تا ہے۔ ہونے والے نتائج تک پہنچا تا ہے۔

علامہ اقبال عقل انسانی اورعلم کے دسائل ومصادر کی اسلام کے ذریعے وسعت و تیجہ خیزی کا ذکر کرتے ہوئے اپنے مشہور خطبات میں لکھتے ہیں:

"دلین مشاہرات باطن صرف ایک ذریعہ ہیں علم انسانی کا،
قرآن پائی کے نزدیک اس کے دوسر چشمے اور ہیں: ایک عالم فطرت
دوسرا عالم اور تخ، جن سے استفادہ کرنے میں عالم اسلام کی بہترین
روح کا اظہار ہوا ہے، قرآن پاک کے نزدیک سیمس وقمر، سیسایوں
کا امتداد، نیہ اختلاف کیل و نہار، بیرنگ اور زبان کا فرق، اور بیہ
قوموں کی زندگی میں کامیا بی اور ناکا می کے دنوں کی آ مدوشد، حاصل
کلام یہ کہ بیسارا عالم فطرت جیسا کہ بذریعہ حواس ہمیں اس کا ادراک

<sup>(</sup>۱) تاریخ فلفه که جدیداز داکثر میرالله موفد تک ج:۱،ص: ۵، History of Modern

ہوتا ہے،حقیقت مطلقہ کی آیات ہیں، اور اس لیے ہرمسلمان کا فرض ہے کہ ان میں غور وفکر سے کام لے، بینہیں کہ بہروں اور اندھوں کی طرح ان سے اعراض کرے، کیونکہ جوکوئی اس زندگی میں اندھوں کی طرح ان آیات ہے اپنی آئکھیں بندر کھتا ہے وہ آ گے چل کر بھی اندھا ہی رہے گا، یہی وجہ ہے کہ محسوس اور ٹھوس حقائق پر بار بار توجہ کی اس دعوت کے ساتھ ساتھ جس کی قرآن مجید نے تعلیم دی، جب مسلمان رفتہ رفتہ اس حقیقت کو یا گئے کہ کا ننات میں روانی اور حرکت ہے، وہ متنابی ہےاوراضافہ پذیر ہتوانجام کاریونانی فلیفہ کی مخالفت پر جس کا این حیات زمنی کی ابتدامیں انھوں نے بڑے ذوق وشوق ہے مطالعہ کیا تھا-اتر آ ئے ہشروع شروع میں تو انھیں اس امر کا احساس نہیں ہوا کہ قرآن مجید کی روح فلسفہ یونان کے منافی ہے، اور اس لیے حکست یونان پراعتقاد کرتے ہوئے انھوں نے قر آن پاک کا مطالعہ بھی فکر یونان ہی کی روشیٰ میں کیا لیکن قرآن مجید کا زور چونکہ محسوں اور تھوں حقائق یر ہے اور حکمت بونان کا حقائق کے بجائے نظریات بر،لہذا ظاہرے کہ بیکوششیں ایک نہ ایک دن ضرور نا کام رہتیں ، چنانچہ ایہا ہی ہوا، اور بیاس کوششش کی نا کا می تھی جس کے بعد اسلامی تہذیب و ثقافت کی حقیقی روح برسر کار آئی،حتی که تهذیب جدید کے بعض اہم پہلوؤں کودیکھیے تو ان کا ظہور بھی اس کا مرہون منت ہے۔''<sup>(1)</sup> وومزيدلكھتے ہيں كہ

"قرآن پاک نے تاریخ کوایام اللہ سے تعبیر کیا اور اسے علم کا ایک سرچشمہ تھرایا ہے، اس کی ایک اور بنیا دی تعلیم سے کہ اقوام وامم کا محاسبہ انفرادی واجتماعی دونوں لحاظ سے کیا جاتا ہے، مزید سے کہ انھیں

<sup>(1)</sup> تشكيل جديدالهميات اسلاميص١٩٦-١٩٤٥ (لا مور١٩٥٨ء)

اپنی بداعمالی کی سزااس دنیامیس بھی ملتی ہے، اور بیوہ بات ہے جس کے شوت میں اس نے بار بارتاریخ سے استناد کیا، علاوہ ازیں قارئین کو توجہ دلائی کہ نوع انسانی کے گذشتہ اور موجودہ احوال وھنون کے مطالعے میں غور وقکر سے کام لیں:

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا مُوسَى بِآياتِنَا أَنُ أَخْرِجُ قَوُمَكَ مِنَ الظُّلُمْتِ إِلَى النُّورِ وَ ذَكِّرُهُمُ بِأَيْمِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايْتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ (سورة إبراهيم: ٥)

"اور جم نے مویٰ کواپی نشانیاں دے کر بھیجا کہاپی قوم کوتار کی نال کرروشنی میں لے جاؤاوران کوخدا کے دن یا دولاؤ،اس میں ان لوگوں کے لیے جوصا بروشا کر ہیں (قدرت خداکی) نشانیاں ہیں۔"

﴿ وَمِمَّنُ خَلَقُنَآ أُمَّةٌ يَّهُدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعُدِلُونَ، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنَا سَنَسُتَدُرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعُلَمُونَ ﴾

(سورة الأعراف: ١٨١-١٨٢)

''اور ہماری مخلوق میں سے ایک وہ لوگ ہیں جوحق کارستہ بتاتے ہیں، اوراس کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم ان کو بتدرت کا اس طریق سے بکڑیں گے کہان کومعلوم ہی نہ ہوگا۔''

﴿ فَدُ حَلَتُ مِنُ قَبُلِكُمُ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانَظُرُوا الْحَدِينَ الْأَرْضِ فَانَظُرُوا الْحَدَ حَلَتُ مِنُ قَبُلِكُمُ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانَظُرُوا الْحَدُ ثَالَعُ الْمُكَذَّ بِينَ ﴾ (سورة آل عمران: ١٣٧) 

(مين ميں سركرك و كيه لوكر جمثلانے والوں كاكيا انجام ہوا۔ ' 
﴿ وَتِلُكَ الْآيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾ (سورة آل عمران: ١٤٠) 

(مُو تِلُكَ الْآيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ الله الله عمران: ١٤٠) 
(مُو تِلُكَ الْآيَامُ نَدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ الله الله الله عمران: ١٤٠)

﴿ وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَحَلٌ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمُ لَا يَسْتَأْجِرُو لَ سَاعَةً وَّ لَا يَسُتَقُدِمُونَ ﴾ (سورة الأعراف: ٣٤)

"اور ہرایک فرقہ کے لیے (موت کا) ایک وقت مقرر ہے، جب ده آجا تا ہے،تو نہ ایک گھڑی دیر کر سکتے ہیں نہ جلدی۔''

آخری آیت پرنظرر کھے تو اس کی حیثیت ایک مخصوص تاریخی تعیم کی ہے،جس میں گویا بڑے حکمانہ انداز میں سے تجایا گیا ہے کہ امم انسانی کامطالعہ بھی ہمیں بہطوراجسام نامیالمی نیج پر کرنا جاہیے،لہذااس سے بڑی علمی غلط بیانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن پاک میں کوئی ایسا خیال موجود نہیں جو فلسفهٔ تاریخ کا سرچشمہ بن سکے، حالانکہ به نگاہ حقیقت دیکھا جائے تو ابن خلدون کا مقدمہ سرتا سراس روح سے معمور ہے جو قرآن مجید کی بدولت اس میں پیدا ہوئی، وہ اقوام وامم کے عادات وخصائل برحكم لگاتا ہے، تواس میں بھی زیادہ تر قرآن پاک ہی ہے استفادہ کرتا ہے۔''(۱)

# عالمی ومنفردعلمی تحریک جواسلامی تعلیمات سے پیدا ہوئی

اسلام نے علم کی جوعزت افزائی کی اور جس طرح اس کا شوق پیدا کیا ،اس سے تاریخ اسلام میں بڑی سرگرمی بلکھلمی جوش وخروش اور فنا فی العلم ہونے کا بے پناہ جذبہ و داعیہ پیدا ہوگیا،اوراس عالمی وابدی علمی تحریک کا تاریخی سفر شروع ہوا جس کی زمانی مدت طویل ترین مدت،اورجس کی مکانی مسافت بھی طویل تر،اورجس کامعنوی رقبدان دونوں ہے کہیں زیادہ تر ے، نامورمغربی محقق اور فرخی مؤرخ ڈاکٹر گتاولی بان اپنی کتاب' 'تمدن عرب' میں لکھتاہے: د عربول نے جومستعدی مخصیل علم میں ظاہر کی وہ فی الواقع

حرت انگیز ہے، اس خاص امر میں بہت ی اقوام ان کے برابر ہوئی

<sup>(</sup>۱) تفکیل جدیدالہات اسلامہ ص۱۳۳-۳۱۳ www.abulhasanalinadwi.org

ہیں لیکن بمشکل کوئی ان سے بازی لے جاسکی، جب وہ کسی شہر کو لیتے تو ان کا پہلا کام وہاں مسجد و مدرسہ بنانا ہوا کرتا، بڑے شہروں میں ان کے مدارس ہمیشہ بکشرت ہوتے تھے، نجمن ولی تو دیل - جو سالے ایاء میں مرا ہے۔ بیان کرتا ہے کہ اس نے اسکندر سے میں بیس مدرسے دیکھے۔

علاوہ عام مدار تعلیمی کے، بغداد، قاہرہ، طلیطلہ، قرطبہ وغیرہ بڑے شہروں میں دارلعلوم تھے، جن میں علمی تحقیقات کے کارخانے، رصد خانے، عظیم الثان کتب خانے، غرض کل مصالح علمی تحقیقات کا موجودتھا، صرف اندلس میں ستر عام کتب خانے تھے۔

مؤرضین عرب کے اقوال کے بموجب الحاکم ٹانی کے کتب خانے میں - جو قرطبہ میں تھا۔ چھ لاکھ جلدیں تھیں، جن میں سے چوالیس جلدوں میں فہرست کتب تھی، اس کے متعلق کسی نے بہت درست کہا ہے کہ چارس بعد جب چارس عاقل نے فرانس کے شاہی کتب خانے کی بنیاد ڈ الی تو وہ نوسوجلدوں سے زیادہ جمع نہ کرسکے، اوران میں سے کتب نہ ہی کی ایک پوری الماری بھی نہ تھی۔''(۱)

## بورپ کے ملمی خط ارتقاء میں سب سے بڑاانحراف

مغرب کے اپنی گہری نیند سے بیدار ہونے اور قرون وسطی کے کلیسائی استبداد اور عالم تفتیش (Courts of Inquisition) سے آزاد ہونے ،ادر سائنس وایجاد کی دنیا میں اپناسفر از سرنو شروع کرنے کے بعد ،اور انفرادی واجتاعی مقاصد کی تکمیل کے لیے علم و تحقیق اور کا کناتی قوتوں کی تنجیر کے سفر میں جوسب سے بڑی بے راہ روی پیدا ہوئی وہ بیتھی کہ اس نے تہذیب و تمدن میں انقلاب ہرپا کردینے والے اس عمل کو مستقلاً اور آزادانہ طور پر جاری رکھا اور اس کی حلی چھوٹ دے دی کہ وہ اس کا کنات پر حکومت کرے اور اسٹی خصی ، وطنی اور

<sup>(</sup>۱) تون ترب،اردوترجمهازسيرعلى بگرامي،ص۳۹۹–۳۹۸ www.abulhasanalinadwi.org

قومی مقاصد کے لیے مسخر کرے، اور کا نئات کے بیدا کرنے والے سے بے نیاز ہوکر اس کی خلافت کے بجائے استقلال وخود مختاری کی راہ پر چلتا رہے، اس طریقتہ کارنے علم اور غیرتر قی یافتہ قوموں اور مغرب کی ماتحت دیگرا قوام پر بدنصیبی ومحرومی اور مصائب کے پہاڑ توڑ دیے۔

## آ دمم کوخلیفه هونے کی حیثیت اساء کی تعلیم اور اس کی معنی خیزی

ندکورہ رویہ کے برعکس قرآن انسانوں کو زمین میں اللہ کا خلیفہ قرار دیتا ہے، جے
اس کے اوامر کا نفاذ کرنا اور اس کی تعلیمات کے مطابق چلنا ہے، وہ محدود پیانہ میں بااختیار
خلیفہ ہے، جواپنے رب کے احکام کا پابند، اس کے آگے جواب دہ، اپ عمل کی جزا پانے
والا، اپنے ذاتی تصرف وانانیت کے لیے حساب پرمجبور، اور افراط و تفریط، محدود قوت، فانی
حکومت، حیات گذراں اور دنیا بے فانی سے دھوکہ کھانے اور اپنے جیسے انسانوں کو غلام
بنانے پرسز اکا مستق ہے۔

قرآن نے ایک بڑامعنی خیز اورفکر انگیز مکالم نقل کیا ہے، جوتخلیق آ دم کے وقت اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان ہواتھا، جس کا آغاز اس طرح ہوا ہے:

﴿ وَإِذُقَ الَ رَبُّكَ لِللهَ لَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلُ فِي الْأَرُضِ خَلِيْفَةً ... إلى ﴿ (البقرة: ٣٠) "أور جب آپ كرب نے فرشتوں سے كہا كہ ميں زمين ميں اپنا خليفہ بنانے والا ہوں۔ '

پیرفرمایا گیا: ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسُمَآءَ كُلَّهَا ﴾ (سورة البقرة: ٣١) "اورالله نے آ دم کوتمام اساء کی تعلیم دی۔"

اس سے معلوم ہوا کہ انسان کواس دنیا کا جو پکھ ضروری علم دیا گیا ہے، اوراس مادی دنیا سے اس کا جو تعلق ہے، اوراس مادی دنیا سے اس کا جوتعلق ہے، اور حیات و کا نئات سے نفع اٹھانے کی اسے جتنی طاقت و صلاحیت دی گئی ہے، وہ اسے خلافت اللی کے نتیج میں ملی ہے، اور سیسب اس کی ماتحتی نہ کہ خود مختاری کی حیثیت سے ملی ہے، اور اس منصب خلافت کے طفیل ہے جو ملائکہ کے بجائے اسے دیا گیا ہے، چنا نجے قرآن میں اشار تا کہا گیا ہے:

﴿ وَأَنَّهُ مُّوا مِمَّا جَعَلَكُمُ مُسُتَخُلَفُهُ إِنْ فُهُ ﴾ (سورة الحديد: ٧) "اورخ في www.abuthasanalinadwi.org

#### کرواس مال میں ہے جس میں تمہیں اس نے خلیفہ بنایا ہے۔'' پھر فرمایا گیا:

﴿ نُسَمَّ جَعَلُنكُمُ خَلاَئِفَ فِي الْأَرُضِ مِنُ بَعُدِهِمُ لِنَنظُرَ كَيُفَ تَعُمَلُونَ ﴾ (سورة يونس: ١٤) " پھرہم نے ان كے بعدتم لوگوں كوملك ميں خليف بنايا تا كدديكھيں كه تم كيے كام كرتے ہو؟"

فر آن مجید خلافت الٰہی کو ہڑی ذمہ داری کی چیز سمجھتا ہے، جوعد ک ورحمت اور سخت محاہبے کا مطالبہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی داؤد (علیہ السلام) کو جوایک وسیع مملکت کے حکمراں تھے،اس طرح مخاطب کرتا ہے:

﴿ يَادَاؤُدُ إِنَّا جَعَلُنْكَ حَلِيُفَةً فِي الْأَرُضِ فَاحُكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ اللهَ وَى اللهَ اللهِ اللهِ لَهُمُ عَذَابٌ شَدِيُدٌ اللهِ وَيُ سَبِيُلِ اللهِ لَهُمُ عَذَابٌ شَدِيُدٌ بِمَا نَسُوُا يَوُمُ الْحِسَابِ ﴾ (سورة ص:٢٦)

"اے داؤد! ہم نے تم کوزمین میں بادشاہ بنایا ہے، تو لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیلے کیا کرو، اورخواہش کی پیروی نہ کرنا کہ دہ تنہیں خدا کے رستہ سے بھٹکا دے گ، جولوگ خدا کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب (تیار) ہے، کہ انھوں نے حساب کے دن کو بھلادیا۔"

## سب سے بروی غفلت و جہالت جو تاریخ عالم میں ظاہر ہوئی

خلافت وخود مختاری کافرق بتانے کے کوئی ضرورت نہیں، خلیفہ ہمیشہ اپنے مالک ہے مربوط اور اس کا تابعد ار، ذمہ داری میں امانت دار، اپنے مالک و تا کا شکر گزار اور ہرفضل وکرم کواس کی طرف منسوب کرنے والا ہوتا ہے، وہ غرور و تکبر میں مبتلانہیں ہوتا، اور نہ قوت و حکومت اُسے آپ سے باہر کرتی ہے۔

 چندافرادیا کسی ایک فکر وفلسفہ کی بھول نہ بھی ، بلکہ پوری علمی دنیا اور عالمی قیادتوں کی بھول تھی جس کے ہاتھ میں انسانیت کامتنقبل اور دنیا کے رجحانات تھے، اس طرح یہ بردی بدبخانہ بھول اور بہت بھاری غفلت و جہالت تھی جو تاریخ کے اسٹیج پر ظاہر ہوئی ، ادرا لیی غلطی تھی جس نے غلطیوں کے بہت سے طویل دور پیدا کر دیے ، کسی دانشور نے صیح کہا ہے کہ 'فلطی سے نے غلطیوں کے بہت سے طویل دور پیدا کر دیے ، کسی دانشور نے صیح کہا ہے کہ 'فلطی سے زیادہ کسی افرائش نسل میں نے نہیں دیکھی ۔ 'ونیا ابھی تک اس خطمتنقیم سے انجراف کے نتائج بھگت رہی ہے جسے اللہ تعالی نے قرآن کے ذریعے (آدم کو عطائے فراف کے نتائج بھگت رہی ہے جسے اللہ تعالی نے قرآن کے ذریعے (آدم کو عطائے خلافت اور علم کی تعلیم کا واقعہ سناکر) عاقل انسانوں کے لیے قائم کیا تھا۔

# اسلامی علمی تحریک کی پایج خصوصیات

اسلامی تعلیمات کے زیر اثر مسلم علاء کی محنت کی بدولت جوعلمی تحریک برپاہوئی، اس کی خصوصیات میں پانچ خصوصیات بہت نمایاں ہیں، جن کی طرف ہم یہاں صرف اشارے کریں گے۔

### (۱) عالميت دانسانيت

اس تحریک کی پہلی خصوصیت اس کی آ فاقیت اورنسل انسانی ہے اس کاعمومی تعلق ہے، کیونکہ علم اسلام میں جملہ اقوام وقبائل، نسلوں اورخاندانوں اورتمام ملکوں کا ایک عمومی حق اور دولت مشتر کہ ہے، اوراس میں یہود کے'' بنی لا دی'' اور ہنود کے برہمنوں جیسیا مخصوص حق کسی کو نہیں دیا گیا ہے، چنانچہ اسلام کی علمی برادری میں کسی قوم ونسل کو دوسری قوموں اور نسلوں کے مقابلے میں کوئی احمیاز نہیں دیا گیا ہے، اوراس میں نسل وخون سے زیادہ ذوق و شوق، حس قبول وحسن طلب، قدر دانی اور جُہد واجتہا دمیں تفوق کو ترجیح دی گئی ہے، امام احمد شوق، حس قبول وحسن طلب، قدر دانی اور جُہد واجتہا دمیں تفوق کو ترجیح دی گئی ہے، امام احمد بن خبل نے اپنی سند سے نبی کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے روایت کی ہے کہ:

<sup>(</sup>١) رواه أحمد بن حنبل في مسنده عن أبي هريرة، حديث رقم ٧٩٣٧

<sup>(</sup>۲) مقدمة ابن حلدون، المطبعة البهية، صد ، ۰۶ ، اس دعوى كي تفصيل اورمثالوں كے ليے ملاحظة ہو راقم الحروف كى كتاب: ''تہذيب وتدن براسلام كے اثر ات واحسانات'' www.abulhasanalinadwi.org

''لَـوُكَانَ الْعِلْمُ بِالثَّرِيَّا لَتَنَاوَلَهُ أَنَّاسٌ مِنُ أَبْنَاءِ فَارِسَ" (1): ''الْرَعْلَم ثريا كى بلندى يربحي ہوتا تواسے اہل فارس میں سے پچھلوگ حاصل کر لیتے۔''

اس کی تاریخی شہادت نابغهٔ عرب علامه ابن خلدون (م<mark>۸۰۸</mark>ھ) نے اپنے مشہور مقدمه میں بیہ کہہ کر دی ہے کہ

مِنَ الغريبِ الواقِعِ أنَّ حَمَلة العلم في الملّةِ الإسلاميةِ أكثرهم العمم، وليس في العرب حملة علم، لا في العلوم الشرعية ولا في العلوم العقلية، إلا في القليلِ النادِرِ،....معَ أنَّ الملّة عربية و صاحب شريعتِها عربيٌّ. (٢)

'' یے عجیب واقعہ ہے کہ ملت اسلامیہ کے اکثر اہل علم عجمی ہیں، علوم شرعیہ میں بھی اور علوم عقلیہ میں بھی، سوا معدود سے چند کے سب عجمی ہیں، حالا تکہ ریلت عربی ہے، اور صاحب شریعت بھی عرب ہیں۔''

### (۲) عواميت وعموميت

اسلام کی علمی تحریک کی دوسری خصوصیت اس کی عوامیت و عمومیت ہے،اس لیے کہ وہ عوامی کوششوں اور مسلمانوں کی علمی قدر دانی اور اس کی ضرورت کے احساس اور کتاب و سنت میں اس کے فضائل اور اس پراجر و ثواب کے وعدے، اور جہالت کی خدمت اور وعید پر یقین کے نتیج میں بر پاہوئی، اور مسلمانوں نے ہرز مانے میں تحصیل علم میں ایک خاص سرگری اور ذوق و شوق دکھایا، اور عالم اسلام میں مسلمانوں کی قدر دانی اور مالی تعاون کے ذریعے لا تعداد مدارس اور تعلیمی حلقے قائم ہوئے، جبکہ سرکاری طور پرصرف چند مدارس ( نظامیہ بغدادو نیشا بور کی طرح) مسلم دار الحکومت اور بڑے شہروں میں قائم ہوئے، مگر اس کے برعکس علاء نیشا بور کی طرح) مسلم دار الحکومت اور بڑے شہروں میں قائم ہوئے، مگر اس کے برعکس علاء

کی رضا کارانہ محنت اور زاہد وقناعت پہنداسا تذہ کی بدولت علم گھر گھر پھیل گیا، جنھوں نے حکومت کے مناصب و وظا کف اور امراء و اغنیاء کی سر پرتی سے بے نیاز ہوکر بفقدر کفایت معاوضہ اور قوت مالا یموت پر قناعت کی، تاریخ نے اس سلسلے کی ایسی جیرت انگیز حکایات نقل کی ہیں کہ اگر راوی ثقہ اور روایات مشہور نہ ہوتیں اور علمائے راخین کے ایمان واحتساب کی قوت اور ایثار وقربانی کے جذبات کا یقین نہ ہوتا توان پریقین نہ آتا۔ (۱)

یہال مثال کے طور پر ایک واقعہ کا ذکر کرنا کافی ہوگا جس کا تعلق امام دارالہر ت
مالک بن انس اورعبای خلیفہ ہارون رشید ہے ہے (جو ضلیفۃ المسلمین اور اپنے وقت کا سب
سے بڑا حکمراں تھا) امام مالک کو ہارون رشید نے ان سے موطا پڑھنے کے لیے طلب کیا تو
مام مالک نے جواب دیا کہ: ''إِنَّ الْعِلْمَ يُؤُنَى وَلَا يَأْتِيُ '' (علم کے پاس جایا جاتا ہے، وہ کی
کے پاس نہیں آتا) مین کر ہارون رشید امام مالک کے ہمراہ ان سے موطا سننے کے لیے ان
کے گھر گئے، جہال انھول نے ان کو اپنے ساتھ مند پر بٹھایا، پڑھتے وقت ہارون رشید نے
کا سے کہا کہ اور لوگ باہر چلے جائیں تاکہ میں تنہا آپ سے پڑھوں، اس پر امام مالک نے
مایا: '' جب خواص کو علم دیا جاتا اور عوام کو اس سے حروم کیا جاتا ہے تو اللہ تعالی اس سے خواص
مایا: '' جب خواص کو علم دیا جاتا اور عوام کو اس سے حروم کیا جاتا ہے تو اللہ تعالی اس سے خواص
ویمی نفتے نہیں دیے۔''اس کے ساتھ سے بھی فرمایا کہ:

"اے امیر المؤمنین! ہم نے اپنے شہر کے اہل علم کو دیکھا ہے کہ دہ تو اضع پسند کرتے ہیں۔" بین کر ہارون رشید مسندسے نیچے اتر آیا اور ان کے سامنے بیٹھ کر موطا کی ساعت کی۔" (۱)

مسلمانوں کی علمی تحریک ایک عوامی تحریک تھی جس سے ہر طبقے اور ہر سطے کے لوگ ستفید ہوتے تھے، تعلیم معاشر ہے کی عام دلچہیں کی چیز اورایک ایباشوق بن گئ جس سے اہل حرفداور پیشہ ورعوام بھی دلچہیں لیتے تھے، اسٹینلی لین پول' تاریخ عالم' میں لکھتا ہے:

'' خلیفہ سے لے کر کاریگر تک ہر مسلمان گویا حصول علم سے شوق اور سیاحت کا دیوانہ ہوگیا تھا، یہ سب سے بردی خدمت تھی جو اسلام نے عموی تہذیب کے لیے انجام دی، ہر خطہ سے بغداد جیسے مرکز علم کی عموی تہذیب کے لیے انجام دی، ہر خطہ سے بغداد جیسے مرکز علم کی

جانب علم کے طالبین امنڈ پڑے، اور پھریہی حال علم وادب کے دوسرے مراکز کاہوگیا، بیحالت اس حالت سے مشابہتی جو بعد میں بو نیورسٹیوں کی جانب مغربی اہل علم کے سیلاب میں نظر آتی ہے، کین وہ اس سے بھی زیادہ جیرت آگیزتی ، سجد سی جواسلام کی جامعات تھیں (اوراب بھی ہیں) ان طلبہ کے بچوم سے بھر گئیں جوعلوم دینیہ، فقہ، فلسفہ طب اور ریاضیات پر علاء کے درس سننے کے لیے آیا کرتے تھے، درس دینے والے علاء عربی بولنے والے مختلف ممالک سے تعلق رکھتے تھے اور اپنی مرضی سے درس دیا کرتے تھے، نہ انھیں سند کی ضرورت تھی ، نہ مشاہرہ کی ، نہ ان کے او پرکوئی نگرانی تھی ، اگروہ لائق وقابل ہوتے توان مشاہرہ کی ، نہ ان کے او پرکوئی نگرانی تھی ، اگروہ لائق وقابل ہوتے توان کے درس میں شرکت کرنے والوں کا بھینی طور پر بڑا بجمع ہوجا تا تھا، ان کی قدر ومزلت ان کی قابلیت کی بنا پر کی جاتی ، اور ان کا کام رضا کارانہ طور یولیل معاوضے کے ساتھ چاتا تھا۔ '(۱)

اس نظام تعلیم کی طاقتور دوح اور کارفر ما جذبہ تعلیم و تدریس سے رضائے الہی کی طلب اور اس کوعبادت سیجھنے کاعقیدہ تھا، بیروح اسلام اور مسلمانوں کی طویل علمی و تعلیم تاریخ اور اس کے ذیر اثر وسیع رقبے میں عرصہ تک کارفر مارہی، اور اس کے میرالعقو ل نمونے وقا فو قا سامنے آتے رہے، یہاں دور اخیر ( تیرھویں صدی ہجری – انیسویں صدی عیسوی ) کا – جب مغربی تہذیب اور نظام تعلیم اثر انداز ہو چکے تھے – ایک واقع نقل کیا جاتا ہے، جس سے ایمان واحتساب کی اس دینی کیفیت کا اندازہ ہوسکتا ہے جوعلائے اسلام میں کارفر ماتھی:
میران واحتساب کی اس دینی کیفیت کا اندازہ ہوسکتا ہے جوعلائے اسلام میں کارفر ماتھی:
دیتے تھے، روہیل کھنڈ کے انگریز حاکم مسٹر ہاکنس نے ان کو بریلی کالج
کی تدریس کے لیے ڈھائی سورو پے مشاہرہ کی – جو ہے ہے سے پہلے وہ
کی تدریس کے لیے ڈھائی سورو پے مشاہرہ کی – جو ہے ہے سے پہلے وہ
حیثیت رکھتا تھا جو اس وقت ہزار بارہ سوکی بھی نہیں – پیش کش کی ، اور

Universal History of The World, ed. J.A. Hammerton, London, (1)

Vol. IV P. 2532-33

www.abulhasanalinadwi.org

وعده کیا کتھوڑی مدت میں اس مشاہرہ میں اضافداور تی ہوجائے گ، انھوں نے عذر کیا کہ ریاست سےان کودس رویے ماہوار ملتے ہیں وہ بند جائیں گے، ماکنس نے کہا کہ میں تو اس وظیفہ سے پیچیں گنا پیش کرتا ہوں،اس کے مقابلہ میں اس حقیر رقم کی کیا حیثیت ہے؟ انھوں نے عذر کیا کہ میرے گھر میں بیری کا ایک درخت ہے، اس کی بیری بہت میٹھی اور مجھے مرغوب ہے، ہریلی میں وہ بیری کھانے کونہیں ملے گی، ظاہر ہیں انگریز اب بھی ان کے دل کی بات کونہیں پاسکا،اس نے کہا کہ رام بور ہے بیری کے آنے کا انتظام ہوسکتا ہے، آپ بریلی میں گھر بیٹھا ہے ورخت کی بیری کھا سکتے ہیں ، مولانا نے فرمایا کدایک بات بیکی ہے کہ میرے طالب علم جورام پورمیں درس لیتے ہیں ان کا درس بند ہوجائے گا ادر میں ان کی خدمت ہے محروم ہوجاؤں گا،انگریز کی منطق نے اب بھی بارنہیں مانی، اس نے کہا کہ میں ان کے وظائف مقرر کرتا ہوں تا کہوہ بریلی میں آپ سے اپن تعلیم جاری رکھیں اور اپنی تنجیل کریں، آخراس مسلمان عالم نے اپنی کمان کا آخری تیرچھوڑ اجس کا انگریز کے یاس کوئی جواب ندتها، مولانانے فرمایا که ریسب سیح ہے، کیکن تعلیم پر اجرت لینے كِمتعلق ميں قيامت ميں الله كوكيا جواب دوں گا؟''(۱)

### ۳-حرکیت

تارخ اسلام اور عالم اسلام کی علمی تحریک کی ایک خصوصیت وه حرکیت تھی جوحصول علم، مطالعه و تحقیق میں وسعت واختصاص، حدیث صحیح، سند عالی، لسانی ولغوی جستو و تحقیق اور پھرمختلف

<sup>(</sup>١) ماخوزاز نزهة الخواطرج٧ص٣٢٤

<sup>(</sup>۲) ملاحظه بوعلامه وبي كى "تذكرة الحفاظ"، واكثر مصطفى سباعى كى "السنة و مكانتها في التشريع الإسلامي" ، "رجال الفكر و الدعوة" حصراول ميس عوان وقرن اول وثانى ميس جمع وقدوين حديث اور محدثين اوران كي عالى بمتى "رصور على معردثين اوران كي عالى بمتى "(صور على معردثين اوران كي عالى بمتى "و معردثين اوران كي عالى بمتى "در معردثين اوران كي عالى بمتى "و معردثين اوران كي عالى بمتى "و معردثين اوران كي عالى بمتى المعربين الم

ملکوں میں احکام شرعیہ اورعلوم دینیہ کی اشاعت کی راہ میں محنت ومشقت اور قطع مسافت کی شکل میں ظاہر ہوئی، تاریخ وتر اجم کی کتابیں اس کی دککش مثالوں اور حیرت انگیز نمونوں سے پُر ہیں، خصوصاً محدثین کے حالات اور حدیث کی جمع و تدوین کے سلسلے میں لکھی جانے والی کتابیں، (۲) اس سلسله میں مشہور فلسفی مؤرخ ابن خلدون کے شہر ہ آ فاق مقدمہ کا بیا قتباس اس کی اہمیت اور علائے اسلام کے طرز فکر کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے، ابن خلدون 'علم کی خاطر ترک وطن اور مشائخ زمانہ سے ملا قات تعلیم پر چار جا ندلگاتی ہے' کے عنوان کے ماتحت لکھتا ہے۔ ''اس کا سبب بدیے کہ انسان علوم واخلاق یاندا ہب وفضائل بھی تعلیم و تعلم کے ذریعیہ حاصل کرتا ہے، اور بھی صحبت و دُوہدو کلام ہے، کیکن جو چرصحبت و تلقین سے حاصل ہوتی ہے وہ طبیعت میں پختہ طریقہ ہے بیٹھتی ہے، اور دل میں زیادہ گھر کرتی ہے، اب جس قدر اساتذہ کی تعداد بر هتی ہے، اس قدر ملکات کا حصول بیشتر ورائخ ہوتا ہے، چرتعلیمی اصطلاحات گونا گول ومختلف ہیں، حتی کہ متعلم کو دھو کا لگتا ہے کہ بیاصطلاحات علم کا جزو ہیں، اور جب وہ متعدد مشائخ سے ملاقات حاصل كرتا ہے اوران كے رنگ برنگ طرق واساليب تعليم سے واقف ہوتا ہے،تواس کی آئکھیں کھلتی ہیں اوراب وہ اصطلاحات میں تمیز کرنے لگتا ہے، اوران کو علم سے جدا جانے لگتا ہے، وہ سیجھ لیتا ہے

(Social کوبر ۱۹۸۵ء میں دنیا کے دواہم علمی اداروں کی کونس تحقیقات علوم اجماعی ادروہ (American Council) اور علمی الجمنوں کی امر کی کونسل Science Research Council) اور علمی الجمنوں کی امر کی کونسل Science Research Council) کے مسلم معاشرے کے تقابلی مطالعہ کے لیے ایک جوائن کی محق شکل ایمیت اور اس کے اثرات 'کوموضوع کی ، جس نے اپنی تحقیقات کے لیے 'اسلامی معاشرہ میں سفر کی اہمیت اور اس کے اثرات 'کوموضوع بحث کے طور پر اختیار کیا، اس ممیٹی کا بیان سوشل سائنس ریسرچ کونسل (Social Science بحث کے طور پر اختیار کیا، اس ممیٹی کا بیان سوشل سائنس دیسرچ کونسل Research Council) مسلمانوں کے حصول علم کے لیے سفر سے غیر معمولی شخف اور اس کے فوائد واثرات کی اہمیت کا اظہار کیا ہوان علمی سفر اور اس کے دور اس کے ایمیت کا اظہار کیا ہوتے رہے ہیں۔''

<sup>(</sup>١) ترجمه مقدمه ابن خلدون ازمولا ناسعد حسن غال يوسفي ١٥ ٦٥ (طبع كراچي)

کہ یہ اصطلاحات محض تعلیم کے طرق و دسائل ہیں جو اساتذہ کروزگار نے اختیار کرلیے ہیں اوران کو تحیل کا ذریعہ بنایا ہے، بس اس سے زائد اس کی کوئی حقیقت نہیں ، غرض ان باتوں کے جاننے اوراصطلاحات میں فرق کرنے سے معلم کے ملکات مصفی اور مشحکم ہوجاتے ہیں اور علم و ہدایت کے راستے اس پر کھل جاتے ہیں، لہذا آخیں فوائد ومصالح مذکورہ کے پیش نظر طلب علم میں مشائخ عظام کی خدمت میں حاضری وموجودگی لازمی ہے، اوراس راہ میں سفراختیار کرنالا بدی۔'(۱)

#### (۴) عزیمت وجواں مردی

علائے اسلام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور سلطان جابر کے سامنے کامہ کی کہنے ہو کہنے، اسلامی حکومتوں اور معاشروں کے انحراف اور تخریبی سازشوں کے مقابلے پر سینہ سپر رہنے، وقت پڑنے پر جہاد وقال، آزادی وطن اور بیرونی طاقتوں اور اسلام وشمن حکومتوں سے مقابلے کی قیادت کی شکل میں اپنی عالی بمتی اور جواں مردی کے لیے ممتاز رہے ہیں، چنا نچہ جہاد واجتہا واور عصر اول سے آج تک کی تجدیدی واصلاحی تحریکات کی تاریخ کا محقق اس کے جہاد واجتہا واور عصر اول سے آج تک کی تجدیدی واصلاحی تحریکات کی تاریخ کا محقق اس کے طویل عرصے میں (جوتقریباً مسلسل ہے) اس کے ہرصفے پر قیادت و مرکزیت کے مقام پر کسی نہ کسی عالم دین کود کھتا ہے جواس انقلا بی فکرو تہذیب کا منبع ومصدر اور ابتدا وانتہا ہے۔ (۱)

تیرهویں چودھویں صدی ہجری اور انیسویں بیسویں صدی عیسوی میں رباط و مراکش سے لے کر ہندوستان تک جتنے ملکوں میں بیرونی قبضہ واقتدار کے خلاف علم جہا دبلند کیا گیا،اور آزادی اورات تخلاص وطن کی جنگ لڑی گئی اس کی قیادت یا تو تمام تر علائے دین

<sup>(</sup>۱)اس سلیلے میں مختصراً مصنف کی کتاب''تزکیہ واحسان یا نصوف وسلوک'' کی نویں فصل بعنوان''اہل تصوف اور دینی جدو جہد'' میں کچھروشنی ڈالی گئی ہے، اوران چندنمایاں شخصیتوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو بیک وقت عالم دین اور روحانی پیشوا تھے۔ ملاحظہ ہوص ۱۱۶۲۰۱

<sup>(</sup>۲) اس سلسلے میں الجزائر میں شیخ عبدالحمید بن بادیس، شیخ محد بشیرالا براہیمی ، اور ہندوستان میں شیخ الہند مولا نامحود حسن دیو بندی ، مولا ناعبدالباری فرنگی محلی ، مولا نا ابوالکلام آزاد ، مولا ناسید حسین احمد مدفئ کا نام اختصار آلیا جاسکتا ہے۔

کے ہاتھوں میں رہی یاوہ قیادت کی صفوں میں نمایاں ومتاز اور مؤثر وکار فرمارہ باس تاریخی حقیقت کے جائز ہاوراں کی نمایاں شخصیتوں کو پیش کرنے کے لیے ایک مستقل ضخیم کتاب در کارہ جوایک وسیع النظر ، انصاف پینداور جفائش مؤرخ ومصنف کی منتظر ہے ، اس سلسلے میں الجزائر اور برصغیر ہند میں خاص مما ثلت ہے کہ دونوں جگہ مسلمانوں میں آزادی کی تحریک کی جدوجہد وقیادت خالصتانا موراور مسلم الثبوت علاءنے کی۔ (۱)

## ۵-علم نافع برخصوصی توجه اورزور

اسلام کی علمی تحریک پانچویی خصوصیت اس کاعلم نافع پرزوردینا ہے، جوہدایت کا حامل، نجات کا ضامن، آخرت میں مفید ہو، اور وہ ایباعلم ہے جس پر انسان کی سعادت و نجات موقوف ہے، اس کے ذریعہ سے وہ اپنے اور اس کا نئات کے خالق و مالک اور اس دنیا کے چلانے والے کی ذات وصفات عالیہ کی معرفت صححہ حاصل کرتا ہے، اور اس کے درمیان ربط و تعلق کو بجھتا ہے، اور اس کی رضامندی و ناراضگی اور آخرت میں اپنی سعادت و شقاوت کے اسباب کو جانتا ہے، اللہ تعالی ان لوگوں اور گروہوں کا ذکر کرتے ہوئے فرما تا ہے جو نجات و سعادت کے ضامن اور معرفت صححہ کے حامل علم سے محروم ہیں، اور ان کا سرمایہ حیات و معادت کے ضامن اور معرفت صححہ کے حامل علم سے محروم ہیں، اور ان کا سرمایہ حیات و معادت کے ضامن اور معرفت صححہ کے حامل علم سے محروم ہیں، اور ان کا سرمایہ حیات و معادت کے ضامن کا در معرفت صححہ کے حامل علم سے محروم ہیں، اور ان کا سرمایہ حیات و معامل کا مقرف کے خاص کا در کر کے بوتا ہیں۔ " دیتو دنیا کی ظاہری زندگی ہی کوجانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے عافل ہیں۔ " یو دنیا کی ظاہری زندگی ہی کوجانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے عافل ہیں۔ " اور فرما نے ہیں: ورفرما نے ہیں: ورفرما نے ہیں:

﴿ بَلِ الْآَرَكَ عِلْمُهُمُ فِي الْآخِرَةِ ، بَلُ هُمُ فِي شَكَّ مِّنَهَا ، بَلُ هُمُ مِنُهَا عَمْ مِنُهَا عَمُ عَـمُونَ ﴾ (سورة النمل:٦٦)" بلكه آخرت (كبارييس) ان كاعلم نتهى ہو چكاہے، بلكه وه اس كى طرف سے شك ميں ہيں ، بلكه اس سے اندھے ہورہے ہيں۔"

دوسری جگه فرماتے ہیں:

﴿ وَأَكُمُ ثَلُنَا لَهُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

الدُّنُيَا وَهُمُ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمُ يُحْسِنُونَ صُنُعاً، أُولِيكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمُ وَ لِعَسَآئِسِهِ فَحَرِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَزُناً ﴾ (سورة الكهف:٣٠١-٥٠)

'' کہہ دو کہ ہم تہہیں بتا ئیں جوعملوں کے لجاظ سے بڑے نقصان میں ہیں، وہ لوگ جن کی سعی دنیا کی زندگی میں برباد ہوگئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہا چھے کام کررہے ہیں، وہ لوگ ہیں جضول نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کردیا، تو ان کے اعمال ضائع ہوگئے، اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے پچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے۔'' حدیث شریف میں دعاما نگی گئی ہے:

جب علوم وفنون کام نہیں آتے ،اور نجات دینے والامعمولی علم انسان کے کام آتا ہے

ہم بیمقالدایک دلچسپ اورسیق آموز قصے پرخم کرتے ہیں، جوعلم نافع (جس کے ذریع سلامتی و نجات حاصل ہوتی ہے) اور ان علوم کے درمیان فرق ظاہر کرتا ہے جن کے جانے پر (ان کے منافع اور مصالح کے باوجود) نجات وسلامتی موتوف نہیں، علاء وادباء نے اکثر قصول سے حکمت وموعظت کا کام لیا ہے، یہ قصداس طویل علمی بحث کے سامعین و قارئین کرام کا ذبنی بوجھ پچھ بلکا کردے گا اور ان کی نشاط ع کا باعث ہوگا:

www.abulhasanalinadwi.org صحيح سالم

''راوی صادق البیان کہتا ہے کہ ایک بار چندطلبہ تفری کے لیے ایک کشتی پرسوار ہوئے،طبیعت موج پرتھی، وقت سہانا تھا، ہوا نشاط انگیز و کیف آ ورتھی، اور کام پچھ نہ تھا، یہ نو عمرطلبہ خاموش کیسے بیٹھ سکتے تھے،غیر تعلیم یافتہ ملاح ان کی دلچیس کا اچھا ذریعہ اور فقر ہے بازی، نداق وتفری طبع کے لیے نہایت موز وں تھا۔

چنانچه ایک تیز وطرارصا جزادے نے اس سے مخاطب ہوکر کہا: '' چیا میاں! آپ نے کون سے علوم پڑھے ہیں؟'' ملاح نے جواب دیا: میاں! میں کچھ پڑھا لکھانہیں۔ صاحبزادے نے شنڈی سائس بھر کر کہا: ارے آپ نے سائنس نہیں پڑھی؟ ملاح نے کہا: میں نے اس کانام بھی نہیں سنا۔ ملاح نے کہا: میں نے اس کانام بھی نہیں سنا۔

دوسرےصاحبزاوے بولے: اقلیدس اور الجبراتو آپنے پڑھی ہوگی؟ ملاح نے کہا: حضور! بینام میرے لیے بالکل نئے ہیں۔

اب تیسر ہے صاحبزادے نے شوشہ چھوڑا: مگر آپ نے جغرافیہ اور تاریخ تو پڑھی ہی ہوگی؟

ملاح نے جواب دیا: سرکار! بیشہر کے نام ہیں یا آ دمی کے؟

ملاح کے اس جواب پرلڑ کے اپنی ہنسی نہ ضبط کر سکے اور انھوں نے قبقہہ لگایا ، پھر انھوں نے یو چھا: بچیامیاں!تمھاری عمر کیا ہوگی؟

ملاح نے بتایا: یہی کوئی تمیں سال!

لڑ کوں نے کہا: آپ نے اپنی آ دھی عمر برباد کی ،اور کچھ پڑھالکھانہیں۔

ملاح بیچاره خفیف ہوکررہ گیا،اور حیپ سادھ لی۔

www.abulhasanalinadwi.org

كون كون سے علم براھے ہيں؟

لڑ کے اس بھولے بھالے جاہل ملاح کا مقصد نہیں سمجھ سکے، اور کالج یا مدرسے میں پڑھے ہوئے علوم کی لمبی فہرست گنانی شروع کردی ، اور جب بھاری بھر کم اور مرعوب کن نام گنا چکے تو اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا: ٹھیک ہے، بیسب تو پڑھا، لیکن کیا پیرا کی بھی سکھی ہے؟ اگر خدانخو استہ کشتی الٹ جائے تو کنارے کیسے پہنچ سکو گے؟

لڑکوں میں کوئی بھی پیرنانہیں جانتا تھا، انھوں نے بہت افسوس کے ساتھ یہی

جواب دیا:

'' پچاجان! یہی ایک علم ہم ہے رہ گیا، ہم اسے نہیں سیھ سکے۔'' لڑکوں کا جواب بن کرملاح زور سے ہنسااور کہا: میاں! میں نے تواپنی آ دھی عمر کھوئی مگرتم نے پوری عمر ڈبوئی، اس لیے کہ اس طوفان میں تمہارا پڑھالکھا کچھ کام نہ آئے گا، آج پیراکی ہی تمھاری جان بچاسکتی ہے،اوروہ تم جانتے ہی نہیں۔''(۱)

<sup>(</sup>ا) تمبر ۱۹۸۱ على الجزائر مين منعقد بون والے عالمي سيمينار (ملتقى الفكر الإسلامي) مين برشھ كي عمر بي مقالد "دور الإسلام الثوري البناء في محال العلوم الإنسانية "كاتر جمد يقلم مولانا تمس تمريز خال، بيمقالد علا عده رساله كي شكل مين شائع بوال ولايم www.abulhasanalina

# ایک اہم مکتوب

صاحب المعالى شيخ حسن عبدالله بن حسن، وزير المعارف، قواه الله و أيَّده بروح منهُ. السلام عليم ورحمة الله وبركامة

مجھے بقین ہے کہ آ بی سی سلامت اپنے متعقر پروایس آ بچکے ہوں گے، (۱) بخیر واپس پردلی مبار کباد پیش کرتا ہوں، ان بلاد مقدسہ کے حالات سے میر اتعلیق خاطر اور ان ربحانات کے سلسلے میں اضطراب جن سے اس ملک کا دینی و فکری اور اعتقادی مستقبل وابستہ ہے، باعث تعجب نہیں اور نہ کسی شرح کا مختاج ہے، کیونکہ بید ملک عالم اسلام کا دھڑ کتا ہوا دل ہے، اور یہاں کے مستقبل کے واقعات ور جھانات سے تمام اسلامی ممالک کا گہر اتعلق دل ہے، اس مملکت کا ہرتم کی فکری مشکش، نفسیاتی اضطراب، دعوت اسلامی کی ابدیت اور اس کی تاکد انہ صلاحیت پرعدم اعتماد، اور اخلاقی انار کی سے بچار ہنا اہم ترین مقاصد میں سے ہے، اور یہات اس ملک کے ہر بہی خواہ کی توجہ تعلیم کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ تعلیم ہی کسی ملک اور یہ بات اس ملک کے ہر بہی خواہ کی توجہ تعلیم کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ تعلیم ہی کسی ملک کو نے سانے میں ڈھالتی اور وہی معاشرے کو تریشکل دیتی ہے۔

مسلمانوں کے لیے فکر مندر ہنے والے بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ انھوں نے فر مایا کہ اگر میری کوئی ایک ہی دعا قبول ہونے والی ہوتی تو وہ ملک کے صاحب امرونہی کے لیے کرتا، کیونکہ مسلمانوں کی خیر وصلاح اس کے خیر وصلاح پر موقوف ہے، اور بیس کہتا ہوں کہ میری اگر کوئی دعا قبول ہونے والی ہوتی تو وہ میں وزیرتعلیم کے لیے کرتا اور اللہ سے ان کے میری اگر کوئی واستقامت اور نفرت کی دعا ما بگتا، اور اگر میری زندگی کا آخری لھے ہوتا تو میں اسے اس وزارت کی خدمت و تعاون میں لگادیتا۔

(۱) وزیرموصوف اس وقت یورپ کے سفر ہے لوٹے تھے www.abulhasanalinadwi.org میراعقیدہ ہے کہ اگر کسی ملک کو ہر بادکرنے کے پیچیے ہزاروں طاقتیں ،ادارےاور ذ بانتیں لگ جائیں، گراس کی وزارت تعلیم صحت منداقدار کی حامل اوراپنے فرض ہے آگاہ ہو، اور اسے اپنے مخلص و ذہین کار کنوں کا تعاون حاصل ہوتو وہ تخریبی قوتیں اپنے مقصد میں مجھی کامیاب نہیں ہوسکتیں،اوراگراس کے برعکس ہزاروں افراد،ادارےاورصلاحیتیں کسی ملک کی تغمیر میں لگ جا کیں مگراس کی وزارت تعلیم ٹا کارہ اور نگمی ہوتو وہ پچے نہیں کرسکتیں \_

عالم اسلام کو آج صرف ایک ہی حقیقی معرکہ درپیش ہے، اور وہ ہے اسلامیت و مغربیت کا (اپنے وسیع ترین معنوں میں )معرکہ،اوراس عالمی کشکش ہے کم وبیش ہیملک بھی متأثر ہوا ہے، اورصورت حال کی نزاکت اس کےعبوری مرحلہ میں ہونے سے اور بڑھ جاتی ہے، جب کہ وہ ناخواندگی ہے (جواس باصلاحیت قوم پرسابق حکومتوں کی بے توجہی کے سبب محیط تھی)عام اور وسیع تعلیم و ثقافت کی طرف بڑھ رہاہے، اور جس پر بے مثال سخاوت اور دریا دلی سے خرچ کیا جار ہاہے،اس کے ساتھ وہ اس سادہ ومحد و دزندگی سے جوقر ون وسطی کی زندگی سے مشابھی ،اس تغیر پذیر زندگی کی طرف جس کی انتہا نامعلوم ہے،اور جمود و تعطل سے تلاش و تحقیق کی جانب رواں دواں ہے، ظاہر ہے کہ بیمر حلہ تورموں اور ملکوں کی تاریخ کا نازک ترین مرحله ہوتا ہے، جو بڑے باریک اور حکیما نہ لائحہُ عمّل ، وسیع وعمیق تنقیدی نظر ،مومن ومخلص معاونین ، ادر پخته کارمنصوبه ساز ول کے تعاون کا طالب ہوتا ہے ، اور اس سلسلہ میں معمولی لغزش وکوتا ہ نظری ، ناقص منصوبہ بندی یا معلمین کے امتخاب یا بیرونی اساتذ ہ کے تقرر میں ذرای بے احتیاطی اس ملک کوایسے گڑھے میں گراسکتی ہے جس کی کوئی تھاہ نہیں اور اس منزل تک پہنچاسکتی ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔

جناب کا وزارت تعلیم کی مرکزی جگہ پر ہونا اس ملک کوان خطروں سے بیچانے کی صانت تھی جواس کے لیے ایک چیلنے ہیں، کیونکہ آپ اس جزیرہ میں ابھرنے والی عظیم تحریک دعوت واصلاح کی شاخ پُرثمر سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہرشریف انسان اپنے پیشر دؤں کی میراث اوران کی کوششوں کے سلسلہ میں غیرت مند ہوتا ہے،اس کے ساتھ بیچھی واضح ہے

www.abulhasanalinadwi.org

کہ جس ملک میں بھی مادی یا سیکور تعلیمی نظام رائے ہوجائے ، تو وہ اپنے عالمی روحانی پیغام اور اپنے مقدسات و شعائر کی حفاظت نہیں کرسکتا ، اس لیے ہمیں آپ کی ذات اور اس ملک کے تشخص کے لیے آپ کی غیرت و حمیت سے بڑی امیدیں ہیں ، جس تشخص کے سبب اس ملک کو عالم اسلام اور تاریخ اسلام میں مرکزیت حاصل رہی ، اور جس سے اس کوالگ رکھنے کا مطلب اس کی قیمت واہمیت کوختم کرنا اور اس کے ساتھ سب سے بڑاظلم کرنا ہے ، میں بلاد مقدسہ سے اپنی دوری اور بھاری ذمہ داریوں کے باوجود آپ کواس بڑے کام میں تعاون کا یعین دلاتا ہوں جے آپ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے ، اور جس کی اللہ آپ کو توفیق دی ہے ، اور آپ کی کامیا بی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کے ہاتھ مضبوط کرے اور آپ کی ذندگی میں برکت دے۔

اخیر میں ایک بار پھر د کی احتر ام واخلاص کامدیہ پیش کرتا ہوں۔<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>۱) حکومت سعودیہ عربیہ کے وزیر تعلیم اور وہاں کے مشہور خانواد ۂ اصلاح ورعوت'' آل الشیخ محمد بن عبد الوہاب'' کے چیٹم و چراغ صاحب المعالی شیخ حسن عبداللہ بن حسن کے نام حضرت مولاناً کا ۱۳۸۸ ھرر 1910ء میں ککھا گیا ایک خط، ماخوذ از'' تجاز مقدس اور جزیرۃ العرب: امیدوں اور اندیشوں کے درمیان'' (ص www.abulhasanalinadwi.Q(gmt 49)